स्थित्य सिक्स सिक्स क्षित्र क्षीया ब्रोप्त क्षित्र क्षित्र क्षिया क्षित्र क्षित्र क्षिया क्षित्र क्षित

از قلم: مفتى محمد جمن زمان نجم القادرى اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں حلاشی اور اپنے کر یبان میں جمالکا نہیں جا تا

# مُحَرِّف کون؟

از تلم: مفتی محدچین زبان عجم القادری جامعة العین - سکھر

#### A PURE PER

الل علم كے في اختلاف كوئى في بات نيس بها اوقات بے اختلاف نوع انسانی كو خيتن كے شئے آفاق سے روشاس كرواتا ہے اور بلاشبہ اليي صورت ميں بيد اختلاف لين مجوى بيئت اور نتائج كے فيش نظر لاكتي ستايش ہوتا ہے۔ اور مجھي بيد اختلاف عقل انسانی كے طائز كو تقليم جامد كے قفس سے آزادى ولواتا ہے۔ اور اليك

لیکن موجودہ دور میں جبکہ علمی انحطاط کا یہ عالم ہے کہ بلیلہ قروش خود کو پشار اور لنگڑے اپنے آپ کو شہروار سمجھے بیٹے ہیں۔ عوام توعوام ،خواص کہلائے والے بھی سادہ سی باتش سمجھنے سے قاصر اور اجلی بدیمیات میں انگشت بدنداں نظر آتے ہیں۔ جس بات کو خود نہیں جانے اس کا ذکر کفر سے بدتر اور اپنی معلومات کو ابھا ہی مسائل گر دائے ہیں۔ قرآن وحدیث کی جگہ علاقائی ومسکی مسلمات نے لے ابھا می مسائل گر دائے ہیں۔ قرآن وحدیث کی جگہ علاقائی ومسکی مسلمات نے لے کی اور وین کی دعوت نے مسلک پرس کی چاور اوڑھ لی۔ خود کو عقل کل اور اپنی بات کو حرف آخر گر دانا جاتا ہے اور اپنے فکری مخالف کو لوع انسانی سے نکال باہر کیا جاتا کو حرف آخر گر دانا جاتا ہے اور اپنے فکری مخالور زیادہ تو سی چکا ہے اور بات اس کی مضبوط سمجھی جاتی ہے جو بڑا فتنہ گر ہویا جس کے فالور زریادہ ہوں۔

ان حالات میں کوئی اختلاف کرے توکیے؟ اور کس سے؟ اور کس بات پہ؟ اور اس کا تتیجہ کیے لکے؟ بات کو انجام تک کیو تکر پہنچایا جائے؟ فیصلہ کون کرے؟

آج کے دور میں اختلاف کے اُن ثمر ات کے عُشرِ عشیر کی مجی توقع نہیں کی جاسکتی جو شمر ات کے عُشرِ عشیر کی مجی توقع نہیں کی جاسکتی جو شمر ات اکا پر امت کے اختلافات سے حاصل ہوا کرتے ہتھے۔ آج کل کا اختلاف شور وغوغا اور بحث بے سود بن کررہ چکا ہے۔

لیکن به سب پچه جانتے ہوئے ہی بیض او قات انسان کو ان اختلافات کا حصہ بنٹا پڑتا ہے۔ کیونکہ دورِ حاضر کے "مختقین" نے خامشی کو دلیل کی کمزوری اور سکوت کو موقف کے ضعف کارنگ دے دیا ہے۔ ان حالات میں اپنے لیے نہ سمی ، بسااو قات عوام المسلمین کو فکری ہے راہ روی سے بچانے کی خاطر اپنی صلاحیات کو بروئے کارلانا ضروری ہوجا تا ہے۔

#### نواصبدوران

و کھیلے چند سالوں سے وطن عزیز پاکتان میں اہل حق اور توامب کے درمیان تنازع کی فضاشد بد گرم ہے۔ اور گزشتہ تنین چارسال سے راقم الحروف بھی اس جنگ کا حصہ ہے۔ اس عرصہ میں بندہ پرجو چیزیں روز روشن سے بڑھ کر عیال ہو کی ان میں سے چند ہیں:

ا: نواصب انتهائي بد تميز اور بد تهذيب إلى-

۲: عقل اور انصاف دونوں سے عاری ہیں۔

سن بڑے بڑے نام اور جے ووستار کے باوجود علم سے بے بہرہ ہیں۔

س: بد بختول من عاقبت الديشي نام كي كوئي چيز نبيس-

۵: كبود وجنود براه كراولا درسول المنظية في سرر

ع: بات منواتے کے لیے دلیل کے بجائے پر دہیگٹھ ہے زور۔

٨: اين بران ثابت كرنے كے ليے برے سے براجموث مجى نيكى۔

9: اینے مقاصد کی محیل کی خاطر ویٹی اقدار کی یا تمالی مجی جائز۔

۱۰۱۰درسب سے خطرناک امریہ ہے کہ موجودہ ناصبیت میں سب سے بڑا کر دار تُحَرِّنْ بَرَیْلُویّت کا ہے۔

کوئی بھی ڈی شعور انسان جب ان باتوں کو جان لیتاہے تو دہ اس طبقے سے صرف نفرت ہی نہیں، بلکہ سخت نفرت کر تاہے۔اور بندہ اپنے خالق ومالک کا شکر ادا کرتاہے کہ اس کریم جل وعلانے اپنے پیارے حبیب النظائیل کی آلِ پاک کے در کی نوکری کی تو فیق بخشی اور اس پر و پیکیٹرے ہاز طبقے سے نجات عطافر مائی۔

#### ناصبيوںكےنشانےپر

رسول الله المحالية المحالية الماسير على ملاؤل كے نشائے بيد إلى ان ش سر فبرست امام الجيدنت ججة الاسلام بيرسيد محمد عرفان شاه صاحب مشهدى موسوى كاظمى اور حضور مفسر قرآن ، مفكر اسلام بيرسيدرياض حسين شاه صاحب نقوى كانام آتاہے۔ نواصب كى شقادت كاعالم بيہ كہ جس محمرانے كود كيد كر نجران كے عيمائى حياكر سے ، نواصب كلمہ پڑھ كر بجى اى محمرانے كے سپوتوں سے لائے كے ليے ہر بل كريت نظر آتے ہيں۔

#### تازهشرارت

چند دن قبل حضور مفکر اسلام ، مغسر قرآن حضرت قبلہ پیر سید ریاض
حسین شاہ صاحب کے خطاب میں سے آیک کلاا قطع دبرید کے ساتھ شیئر کیا گیا۔
جب خطاب کا وہ حصہ قطع دبرید کا شکار ہواتو سیاق وسیاق ، جملوں کے تسلسل کو جائے
بغیر کسی گفتگو پر کوئی تھم لگانا سر اسر ٹاانصافی اور پر لے در ہے کی جہالت ہے۔ لیکن
نواصب کا توشعار ہی ہی ہے کہ ہر دفمن آلی رسول المنظائی کی جمایت اور اولا دِرسول

المُنْ إِلَيْ كَ بِرَ مَكنه وهمن - سونامبی طبقے نے لیک موروثی روش کو بر قرار رکھتے ہوئے حضور مفکر اسلام پر خوب تبرابازی کی - فعلیهم ما علیهم

ميرى مادرى زبان من كهادت ب: دهائى بوشال تے پهتوباغبان

#### كستاخ سيدهِ كائنات كى سعى مذموم

پھر جھے معلوم ہواکہ لاہوری شتر ہے مہار گستانِ سیدو کا نتات بد بخت و جالی بھی اپنی تھو تھن ہلائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور اس بد بخت کا تو مقدر ہی ہی ہے کہ اب وہ سدا اولا دِرسول النَّیْ اَلِیَّا کو بھو نکیا ہی رہے گا۔ جس نا مراد کو مدینہ مشرفہ سے
رسول الله النِّیْ اَلِیْلِیَ نے دھتکار دیا، لیکن اس ناہنچار کادل نہیں لرزا۔ اس بدنصیب کے
لیے نہ کسی دلیل کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کسی تصیحت کا۔ شاید اس کا شار ان لوگوں میں
ہو تاہے جن کے بارے میں اللہ سجانہ و تعالی نے فرمایا:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُمْ مِنْ حَيُثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

#### اعتراض كاخلاصه

#### من ادعى فعليه البيان كائناً من كان

بندہ آج بھی منظرہ کہ کوئی مائی کا لفل آ کے بڑھے اور اصول کی روشی میں حضور قبلہ بیر سیدریاض حسین شاہ بی دام ظلم کی گفتگو کو تحریف ثابت کرے۔ کیونکہ جن کا دعوی ہے اس کا اثبات بھی ان بی کے ذمہ ہے۔ لیکن کئی دن گزرنے

کے باوجود فیس بک پوسٹوں، پروپیگٹرہ، گالی گلوچ اور جاہلانہ بالوں کے سوا کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔

#### ابممكالمه

ای دوران ایک انتهائی ہوتے ناصی کا نیخ آیا۔ پس بروفت اس پہ توجہ تہیں دے سکالؤموصوف نے ہا قاعدہ کال کے ذریعے توجہ دلائی اور مین کا جواب دینے کا اصرار کیا۔ دو جین دن کے اندروقنے وقنے سے موصوف سے جو گفتگوہوئی، یہال اس کا ذکر انتهائی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن چو نکہ یہ گفتگو پر ایکویٹ مین پہ تھی، لہذا فرات مقابل کا نام لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ گفتگو کی اہمیت کے پیش نظر۔ فرات کا اللہ کا کام لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ گفتگو کی اہمیت کے پیش نظر۔ فرات کا اللہ کا گام لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ گفتگو کی اہمیت کے پیش نظر۔ فرات کا اللہ کی گالیوں کے سوا۔ کمل گفتگو کرف چرف ذکر کی جاتی ہے۔ ( توسین کی درمیانی عبارات دا تم الحروف کی جائیں۔)

مولوی صاحب: "مَكَانًا عَلِيًّا" مِن "عَلِيًّا" منت ب "مَكَانًا" كى ـ اور (حضور قبله پيرسيد)رياض شاه (بى) نے جو ترجمه كيا ہے وہ صفت موصوف والا نہيں ـ لہذا يہ تحريف ہے اور قرآنِ پاك كى تحريف كفر ہے۔

راتم الحروف في مولوى صاحب كوجواني ميج ين كها:

ا. حضور قبله شاه جي نے آبيہ مقدسہ کے بعد جو جملہ فرمايا، کياوہ "ترجمہ" ہے؟

- ٣. اگر حضور قبله شاه تی کاجمله "ترجمه" ب توترجمه کی کون ی حم ب؟
  - س. نیز تحریف کی تعریف کیاہے؟ تعریف جامع اور مانع ہو۔
- س. "مَكَانَا عَلِيًّا" مِن تَركيبِ لوصيق بى متعين ہے ياكوئى دوسر ااحمال مجى موسكاہے؟
- اور کیا ہر وہ مقام جہال بظاہر ترکیب توصیقی ہو، دہال ظاہری صفت کو ظاہری موصوف سے کافئا تحریف قراریائے گایا نہیں؟

مولوی صاحب نے جواب کے لیے ایک دن کا انتظار کروایا۔ ایک دن کے
بعد بھی جہاں پہلے دو سوالات کے جوابات ہضم کر گئے وہیں تحریف کی تعریف مجی
مرے سے کھا گئے۔ آخری دوسوالات کے جوابات میں انتا کہ یائے:

"مَكَانًا عَلِيًّا" مفت موصوف بين لبذا مفت كو موصوف سے كانا تحريف ہے اوريہ تحم عام ہے۔ صرف اس آيت كے ليے نہيں۔

مس نے پوچھا: کیاہ آپ کاحتی جواب ہے؟

م کھے آوقف کے بعد بولے: جی ہاں۔

میں نے کہا: میں نے اسکرین شاث محفوظ کر لیا ہے۔

مولوی صاحب نے اب کی بار جھٹ سے جواب ویا:

خوی قاصرے کے مطابق "الرحید" اسم جلالت کی صفت ہے۔ جو فخص "الرحید" سے حضور المنظیم کی دات مراد اے اس نے تحریف کی۔ فخص "الرحید میں نے کھا:

فیخ ابوعبدالرحن محدین حسین سلی متونی ۱۳ اس نے بیم اللہ شریف کی تغییر
 کے دوران "الموحید " کے معتی بیان کرتے ہوئے لکھا:

وقيل: إن معنى الرحيم أي بالرحيم وصلتم إلى الله

یعنی"الرحیم"کے معنی ہیں کہ: تم رحیم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچے ہو۔ (حقائق التغییر ا/2)

اور علامه سمس الدین قرطبی متوفی اعلاه نے مجی اس قول کو ذکر کیا۔ فرمایا:

وَقِيلَ: إِنَّ مَعَنَى" الرَّحِيمِ" أَيْ بالرحيم وصلتم إلى الله، ف" الرَّحِيمِ" نَعْتُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وقد نعته تعالى بذلك فقال:" لَرَوُّفٌ رَحِيمٌ " فَكَأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَبِالرَّحِيمِ، أَيْ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَى الله عليه وسلم وَصَلْتُمْ إِلَيَّ، أَيْ بِاثِبَاعِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ وَصَلْتُمْ إِلَيَّ، أَيْ بِاثِبَاعِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ وَصَلْتُمْ إِلَى وَجَهِي، والله أعلم

(تغیر قرطبی ۱۰۲/۱)

يس نے مزيد كما:

كباوچىك كميم اللدشريف يل:

کاہری تقم قرآئی ہے ہے کر۔

- "الوحيم" كوموصوف بي بالكر.
  - اس ميل ونيجر
    - حزفٍ عطف ـ
- اورایسے جملہ کی تقدیر جس کی جانب پآساتی ذہن محقل نہیں ہوتا۔

"الرحيم "كو" وَبِالرَّحِيمِ أَيْ وَبِمُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَانُمْ إِلَىٰ" بنادين كي اوجودي تحريف حبيل -

الواكر كسية "مكاناً علياً" ش:

تركيبولوميفى كى پابندى نہيں كى۔

توبه تحريف كيول بن كي؟

قاد ثين كرام!

اب ہونا تو ہے جا ہے تھا کہ مولوی صاحب حضور قبلہ شاہ تی کی مختشکو اور می اللہ اللہ عضور قبلہ شاہ تی کی مختشکو اور می الصوفیہ الد عبد الرحمٰ سلمی وعلامہ قرطبی کی ذکر کردہ مختشکو کے در میان قرق بیان کر کے واضح کرتے کہ ان بزر گوں کی ذکر کردہ توجیہ تکافات بعیدہ وشد بیدہ کے باوجود محریف کوں نہیں اور حضور قبلہ شاہ تی کی گفتگو تحریف کیوں ہے؟

لیکن کنویں کے مینڈکول کو کیا خبر کے کنویں سے باہر کیا چل رہاہے۔ مولوی صاحب کی جانب سے دو دن تک مکمل خاموشی رہی۔ دو دن بعد میں نے خود میج کیا:

محرم آپ فےجواب نہیں دیا۔

کافی دیر توقف کے بعد بولے: پس ان دونوں بندوں کو نہیں جانیا۔اس لیے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہ سکتا۔

موصوف کا جواب میری تو قعات کے مطابق تھا۔ کیو تکہ میں جانتا ہوں کہ ان کتویں کے مینڈ کول کوایک دونی دونی، دو دونی چارکے علاوہ کچھے نہیں آتا۔

نیکن میں چاہتا تھا کہ اب جبکہ تفتگو شروع کی ہے تو اس کو کسی انجام تک پہنچایا جائے۔لہذامیں نے نیاسوال کیا:

كيامفتي احديارخان نعيى صاحب كوجائت بير؟

حبث سے بولے: تی ہاں! وہ تو حکیم الامت ہیں۔ ہماری آکھوں کی خوندگ ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیه رحمة الحنان۔

یں نے کہا:مفتی احریار صاحب کا کہناہے کہ ہم اللہ شریف ہیں ایک

احمّال يه مجى ہے كه "اسعد الله "حضور النَّهُ لِبَلِّم كَ وَاتِ بِأَكْ مِول اور "الرحمن" اور "الرحيد "رسول الله النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَلْ صَفَات مول -

مولوی صاحب: صرت مفرشهرای بات نہیں فرماسکتے۔

راقم: وہ فرمائے ہیں یا نہیں۔ آپ یہ بتاکیں کہ یہ "تحریف" ہے یا نہیں؟ اور اگر تحریف ہے توجس کفر کا آپ نے پر سول ذکر کیا تھا۔ وہ یہال پنچے گا یا ادھر آنے کے لیے رہے میں آپ حضرات کی بدمعاشیوں کی دیوار کھنچی ہوئی ہے؟

مولوی صاحب: حزرت عیم الامت الی بات نہیں کہ سکتے۔

راقع: چیس آپ کی بات مان لی کہ مفتی احمہ یار صاحب الی بات نہیں کہ مفتی احمہ یار صاحب الی بات نہیں کہ ہے۔ لیکن یہ تو بتائیں کہ ہہ "حجر بیف" ہے گی یا نہیں؟ اور اگر تحر بیف ہے گی تو مفسر مفتی احمہ یار صاحب کا فر اور مرتد قرار پائیں کے یا نہیں؟ اور ایک کا فر ومرتد کو مفسر شحیر، حکیم الامت، قلال قلال کہتے والول پر شرعا کیا فتوی جاری ہوگا؟ کا فرومرتد کی متابیں جھاہے والے کیا کہلائیں گے؟

جب ش نے یہ یا تمل کیں تو موصوف اپنی موروثی عادت کالی گلوئ پر اتر آئے۔ پیٹ بھر کے وشام طرازی کے بعد کہنے گئے:

\_\_\_\_\_ توحضرت تحكيم الامت كاحواله و كمعا!!!

میں نے کہا: حوالہ تو تب دکھاؤں جب آپ اور آپ کے بڑے بل سے باہر اللے کا حوصلہ رکھیں۔ مالئی کا حوصلہ رکھیں۔ مالئی کا اللاری ہو یالا ہوری ڈیگر ڈاکٹر ، ساری بڑکیں چاریائی کے بیٹے جھپ کر ماری جاتی ہیں تو حوالہ کس کو و کھایا جائے؟ لیکن ہے بات طے ہوئی کہ جس دن تمہارے بڑے لیکن بے باہر لگانے اس دن حوالہ ضرور دکھاؤں گا۔ اس وقت صرف مقتی احمہ یار صاحب کی اصل عبارت بیش کر تا ہوں۔

## تغيرنسي مم لكن بي:

کاتہ: مجھ سے بعض بزر کوں نے قربایا کہ اسم اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجی نام یا کہ ہے۔ جیسے کہ ذکر اللہ مجی حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ دیکھو ولا کل الخیرات شریف۔ اور حضور علیہ السلام کواسم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسم وہ موتاہے جو ذات کو بتائے اور ذات پر دلالت کرے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کی ذات کو ظاہر کیا۔ رب تعالی حضور علیہ السلام کا خالق ہے اور حضور علیہ السلام اس کے مظہر اتم۔

آے ہل کر تکھتے ہیں:

بدیبت اچھی تاویل ہے۔اور کس قاعدہ شرعید کے خلاف نہیں۔اب آگ

جوالرحمن اور الرحيم آرياب وه يا توالله كى صفت بهويا لفوى معنى بيس اسم الله كى يعنى رسول الله المن المنظرة المنظرة الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية

(تغیرتیمی۳۸،۳۷)

من نے یہ عبارت مینے کے احداث سوالات وہرائے ہوئے کہا:

- · به "تحريف" كهلائك كي يانيس؟
- ادر اگر تحریف کہلائے گی تومفتی احمد یار صاحب کافر اور مرتد قرار پائیں
   کے یانہیں؟
- اور ایک کافر ومرتد کو مفسر شهیر، حکیم الامت، فلان فلال کینے والول پر شرعاکیا نتوی میاری ہوگا؟
- کافر ومرتدکی کتابیں چھلینے والے ، کافر ومرتد کو اپنا مقندا و پیشوا مائے
   والے بریلی شریف کے فتوی کے مطابق کیا کہلائیں گے؟

یے جراس کے بعد چراغوں میں روشنی شدر ہی۔۔!!!

موصوف نے جیسے ہی مفتی احمد یار صاحب کی اصل عبارت و سیمی اور پھر میرے سوالات پیہ تظر ڈالی تو جھٹ سے جھے بلاک کرکے جان چھڑ الی۔

## قار كين كرام!

اس مکالمہ کو ذکر کرنے کا مقصد ناصیبوں کی جہالت ، نگ ذہ نی ، نگ نظری کے ساتھ ساتھ ان کی آل رسول النظائیل کے خلاف ستم ظریق کی نشاندہ کی بھی سے ۔ ان حضرات کی من پیند شخصیات جو چاہیں کہیں ، جیسی من ہیں آئے بات کریں، ووسب جائز ہے۔ لیکن رسول اللہ النظائیل کے بیٹے ورست بات مجمی کریں جب کریں جب کریں جب کا کریں جب کا کریں جب کی کریں جب کا کہ ایک آئے اور آل رسول اللہ النظائیل کی جروی سے باز خمیں آتے اور آل رسول النظائیل کی جمی ہے جی کی دھمتی ہیں جرصہ کررتائی اینادین وائیان جھے ہیں۔

#### صونیہ کی پیروی کے دعویے دار

نہ تواس امت بیس ناصبیت نئ ہے اور نہ ہی پاک وہتد ہیں۔ لیکن اس وقت جمیں جن ناصبیوں سے پالا پڑاہے ووڑیا وہ خطر ناک ہیں۔

اس کی ایک وجہ تو بیہ ہے کہ آج تک ان حضر ات نے المیدنت کالبادہ اوڑھے
ر کھا۔ اور اب جبکہ سکے کی چک ان کی تگاہوں کو ٹیرہ کر گئی تو انہوں نے ابنادین کی و دیا۔ ساوہ لوح می ان کے جال میں باسانی پیش چکے ہیں۔ کیو تکہ جب تک ساوہ عوام ان کی نی روش سجھتی ہے اس و قت تک یائی سرے گزرچکا ہوگا۔ دوسری دجہ یہ کہ یہ نامیں ایک جانب قادری، چشتی وغیرہ تکھواکر اپنی 
تبت صوفیہ کے ساتھ تسبت جوڑتے ہیں جس سے سادہ لوگ یکی سیجھتے ہیں کہ یہ 
صوفیہ کے پیروکار ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ لوگ انتہائی گھناؤئے نامیں ہیں۔ صوفیہ 
کے ہاں تومولا علی کا فیض ہے اور یہ لوگ مولا علی سے کمل ہافی ہیں۔ ایک صورت 
میں ان کا صوفیہ سے کیا تعلق ؟؟؟

ان ولول مجی جو لوگ حضور مفکر اسلام پیرسیدریاض حسین شاہ بی قبلہ کے بارے میں خرافات بک رسوی لکمتنا ہے ہوگی ان میں سے بھی کوئی اپنے آپ کورضوی لکمتنا ہے توکوئی تا دری ، کوئی تقشیندی توکوئی چشتی۔

#### نواسهِ غوثِ اعظم کی گفتگو

صوفیہ کے پیروی کے ان وعوے داروں کے سامنے حضور سیدنا خوب اعظم کے نواسے فیخ عبد الکریم جیلی متوفی ۱۲۹ھ کی ایک مخفظور کھنا چاہوں گا۔ جو آپ نے سورہ اخلاص کے تناظر میں کی۔ اور ان بر بلوی ناصبیوں سے اس پہ تھم کا تفاضا بھی کروں گا کہ: فیخ عبد الکریم جیلی کی یہ مخفظو سور و اخلاص کے مغہوم کی تقاضا بھی کروں گا کہ: فیخ عبد الکریم جیلی کی یہ مخفظو سور و اخلاص کے مغہوم کی حمریف ہے یا نہیں؟ اور اس محفظو کے تناظر میں تواسیہ بیا نہیں؟ اور اس محفظو کے تناظر میں تواسیہ بین اور اس محفظو کے تناظر میں تواسیہ بین عظم یہ کیا تھم لگاہے؟

## فيخ عبد الكريم جيلي فرماتے بيں:

ولقد أقمت في مشهد محمدي بالروضة الشريفة النبوية بمدينته صلى الله عليه وسلم في تاريخ الرابع والعشرين من شهر ذي العجة العرام سنة انثنين وثمانمائة. فرأيته صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى، والمستوى الأرمى، حيث لا يقال فيه حيث، ذاتاً محضاً مهرفاً، متحققاً بالومة كاملة جامعة. وسمعت عن يمينه قائلاً: (قُلُ مُوَ اللّهُ أَحَدٌ). يشير بلفظة (مُوَ اللّهُ) إلى المظهر المحمدي. فقلت كقوله. فلما رجعت إلى العالم الكوئي وجدت هذه السورة بكمالها مكتوبة في اسطوانة من اسطوانات الشباك المقابل لضريحه ولم أكن أشهد تلك الكتابة قبل ذلك الوقت، ولم تزل تلك السورة مكتوبة إلى تاريخنا هذا. ثم عرفت أن الكاتب لتلك السورة في ذلك المكان إلى تاريخنا هذا. ثم عرفت أن الكاتب لتلك المورة في ذلك المكان إلى تاريخنا هذا. ثم عرفت أن الكاتب لتلك المحمدية في مشهد من المشاهد العبية.

اور البتہ جحقیق میں ۲۲ ذو الحجہ ۲۰۸ھ کو مدینۃ الرسول الفی آلیم میں روضتہ شریفہ یہ مشہد مصلفوی میں تفہر الو میں نے رسول اللہ الفی آلیم کو افق اعلی و مستوات ازی یہ وہال دیکھا جس کے بارے میں "وہال" نہیں کیا جا سکتا۔ ذات محض خالص ، الوہیت کا ملہ وجامعہ کے ساتھ محقق ۔ اور میں نے آپ الفی آلیم کی دائیں جانب کئے والے کوستا: قال ہے الگہ آگے گا۔ (کہنے والا) لفظ "ہو اللّه اللّه الله مظہر محمدی ک

جانب اشاره كررباتغا

يس بن تح بحى اس كى بات كى اندكها\_

پھر جب میں عالم کوئی کی جانب او ٹا تو میں نے قبر انور کے مقابل کھڑ کی کے ستون میں مید میں ہے میں اور سے مقابل کھڑ کی کے ستون میں مید کھی پائی۔ اور اس وقت سے پہلے جھے اس لکھت کی اطلاع نہیں۔ اور بیہ سورت ہماری اس تاریخ تک کھی ہوئی ہے۔

پیر میں نے پیچان لیا کہ اس جگہ اس مورت کو لکھنے والے نے اس کو اس چیزے تجیر کرتے ہوئے لکھا جو اس پر مشاہدِ عالیہ میں سے ایک مشہد میں حقیقت محدیدے منکشف ہول

(الكمالات الالسية في الصفات الحمدية ص١١٣)

قار كين كرام!

میں نہیں جانتا کہ کویں کے مینڈک شخ عبد الکریم جیلی کو جانتے ہیں یا

نیس۔ کیونکہ ہمارا پالا اس جال قوم سے پڑاہے جو امام شافعی کو" سید" قرار دیتے ہیں اور صحابہ کی گستانی کے بعد کہتے ہیں کہ جمیں معلوم نہیں تھا کہ بیہ صحابی ہیں۔

لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللد تعالی عند کا نام لے کر عوام سے مدردیاں بنورتے والوں کو لوشنے عبد الکریم جیلی کی خبر ہونی جائے۔

موال بيے كه:

اس گفتگوے تناظر میں شخ عبد الكريم جيلى پر كيافتوى بناہے؟

" هو المله "كااثاره رسول الله الني الله الني الله الماثاره وسك الله الماثاره وسك الله الماثاريم جبلي تحريف كم مركب موسك يانيس؟

اگر تبین توکیوں؟

اور اگر تحریف کے مرتکب ہوئے تو شیخ عبد الکریم جیلی پر کیا تھم گئے گا؟
اور اگر اے باب الباویل سے قرار دے کر شیخ عبد الکریم جیلی کو اکابر صوفیہ واولیاءے قرار دیاجاتا ہے تو ظالموں سے یوجھنا جاہوں گا کہ:

محرسارى منداية سائة موجوداولادرسول المؤليكم عىسه كول ٢٠

#### يزيدىطرزكىپيروى

یہ تو بالکل وہی انداز ہے جو پر ید جیسے اموی طوک نے اختیار کیا تھا کہ یہوو
ونصاری کو پناہ دیتے تھے لیکن اولا ور سول مُنَافِیْتِم کو ذرح کرنا اپنے اقتدار کی بقاء ک
خاطر ضروری سجھتے تھے۔ وہی طریقہ دورِ حاضر میں نامیں ٹولے نے اپنار کھا ہے۔
چو ہڑوں اور چھاروں کے ساتھ بخلگیر ہوئے کو اعلی اخلاق کی علامت قرار دیتے ہیں
جیدرسول اللہ النِّیْ اِنْتِیْم کے بیٹوں کا زخرہ دیا کرر کھنا اپنی جھوٹی شان وشوکت کی بقاک
خاطر قرض مخبراتے ہیں۔

#### وسيعتردين

جس تشم کی گفتگو شخ عبدالکریم جیلی نے کی دراتم الحروف کی نظر بیل ال جیسی "تخریفات" کی ایک طویل فہرست ہے۔ لیکن راقم الحروف نے دین بہارِ شریعت یا تفییر نیسی سے نہیں لیا۔ راقم الحروف کی لگاہ بیں دین کا اصل ماخذو تی ربانی ہے ، پھر چاہے وہ متلو ہو یا فیر متلو۔ پھر اس و تی ربانی سے لکھو کھا مفسرین ، محد بین ، صوفیاء ، متکلمین ، فقہاء نے خوطہ زنی کرے اپنی بساطے مطابق موتی چننے کی کوشش کی۔ اگر کسی ایک کے ہاتھ بیس آنے والا موتی ووسرول سے مخلف و کھائی دیتا ہے تو الا موتی ووسرول سے مخلف و کھائی دیتا ہے تو

مجھناضروري ہے۔

غالق كا تنات كافرمان كرامى ب:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْلَى سَبِيلًا

اے محبوب آپ قرمائے! ہر مخص اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے تو تمہارا پرورد گاراس کو بہتر جائے والاہے جوزیادہ ہدایت والے رہے والاہے۔

(سورة الامراء آيت ۸۴)

صاحب توت القلوب عارف بالله سيدى ابوطالب محد بن على بن عطيه كمى متوفى ٣٨٦ه فرمات بال:

وروبنا في الخبر: الإيمان ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون طريقة من لقي الله عزوجل بالشهادة على طريقة منها دخل الجنة

اور جم نے خبر رسول الحق الله على روايت كيا:

ایمان تین سو حینین طریقے ہیں۔جو مختص ان میں سے کی ایک طریقے پر گوائی دیتے ہوئے اللہ سجانہ و تعالی سے جاملاء وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

## پير آيه ند كوره بالا نقل كرنے كے بعداس كى تحت كيستے إلى:

فدل أنهم كلهم مهتدون وبعضهم أهدى من بعض بمعنى أنه أقرب إلى الله عز وجل وأفضل

پس بر قرمانِ باری تعالی دلیل ہے کہ وہ سب بدایت والے ہیں اور الن بس سے بعض ووسروں کی نسبت زیادہ ہدایت والے ہیں۔ اس معنی بس کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ قریب اور افضل ہیں۔

(قوت القلوب الموها)

علامه عيد الوہاب شعرانی متونی ۱۹۵۳ حدیران الشریعۃ الکبری ش رقمطراذیں:

وسمعته أيضا يقول: إياكم أن تبادروا إلى الإنكار على قول مجتهد أو تخطئته إلا بعد إحاطتكم بأدلة الشريعة كلها ومعرفتكم بمجيع لغات العرب التي احتوت عليها الشريعة ومعرفتكم بمعانها وطرقها. فإذا أحطتم بها كما ذكرنا ولم تجدوا ذلك الأمر الذي أنكرتموه فيها فحينئذ لكم الإنكار والخير لكم

اور میں نے سیدی علی خواص کو یہ بھی کہتے سنا: سمی جہند کے قول پر افکاریا

اس کو غلط قرار دیئے میں جدی سے بچو۔ محر شریعت کی ساری ولیلیں جانے اور عرب کی ان تمام لغات کی معرفت کے بعد جن پدشریعت مشتمل ہے اور ان کے معانی وطرق کی معرفت کے بعد جن پدشریعت مشتمل ہے اور ان کے معانی وطرق کی معرفت کے (بعد۔)

پس جب تم شریعت کا ویسے احاطہ کر لوجیسا ہم نے ذکر کیا اور اس چیز کو جس پہ تم نے الکار کیا اس کے اندرنہ پاؤلواس ونت حمہیں الکار جائز ہے اور تیرے لیے مجملائی ہے۔

مجراس مرتبه كي دوري يرتعبيه كرت بوسة فرمايا:

وأتى لكم بذلك

اور حمهين بيه مقام كبال نصيب؟

بحر قرمایا:

فقد روي الطبراني مرفوعا: "إن شريعتي جاءت على ثلاثمانة وستين طريقة ما سلك أحد طريقة منها إلا نجا"

پس محقیق طبرانی نے مر قوعا روایت کیا: بے فتک میری شریعت ۳۷۰ طریقوں پرہے۔کوئی شخص ان میں سے کسی مجھی راہ پہ چلااس نے تجات پائی۔ (میز ان الشریعۃ الکبری ا/۱۳۸ فصل ۲۰)

## ميزان خصريدين علامه شعراني كالفاظ يحداس طرح بن:

واياك والمبادرة الي تخطئة مجتهد الا بعد احاطتك بسائر لفات العرب، التي احتوت عليها الشريعة ومنازعها. وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: " اياكم والانكار علي كلام احد من العلماء الا بعد الاحاطة بجميع طرق الشريعة، ولم تجدوا ذلك الكلام فيا ". فقد روي الطبراني مرفوعا: " ان شريعتي جاءت علي ٣٦٠ طريقة ، فمن سلك " طريقة " منها نجا " انتهي.

سن مجہد کو خطاب تظہرانے میں جلدی سے فی۔ مگر عرب کی ان تمام زبانوں اور ان کے ماخذ کا احاطہ کرلینے کے بعد جن پر شریعت مشتل ہے۔

يس في سيدى على خواص كو فرمات سنا:

علاء میں ہے کسی کی گفتگو پر انکار ہے بچو مگر شریعت کی تمام راہوں کا احاطہ کر لینے کے بعد (جبکہ) تم ہے گفتگو ان میں نہ پاؤ۔ تحقیق طبر اٹی نے مر فوعار دایت کیا:

ہے دکھے میر کی شریعت ۱۳۱۰ طریقوں ہے آئی ہے۔ توجو مختص ان میں سے کسی راہ ہے جات یائی۔ (سیدی علی خواص کی گفتگو کھمل ہوئی۔)

(الميزان الخنرية ص٣١)

#### حاصلكلام

امام ابوطالب کی ، پھر سیدی علی خواص، پھر علامہ شعر انی کی گفتگو کا حاصل بی ہے کہ: کویں کے مینڈ کول کو این نگ نظری کے سب حبث سے زبانِ اعتراض کو لئے کی بجائے بحر شریعت کی وسعتوں کو دیکھ لینا چاہیے۔

### مُحَرَّف بريلويت برطريق وبابيت

اس دفت بر ملوی ناصبیوں نے وہی انداز اپنالیا ہے جو ایک عرصہ سے
وہابیت کا انداز چلا آرہا تھا۔ بلکہ اگر کہاجائے کہ دفت گزرنے کے ساتھ ساتھ دہابیت
کی شدت میں قدرے کی آئی ہے توشاید ہے جانہ ہو۔ لیکن بر بلوی اس رہتے کے نئے
رائی ہیں اور دہا ہوں کی تسبت تازہ دم۔ لبذا جو شدت اور انتہا پہندی دہا ہوں میں نظر
آئی ہے ، اس سے کہیں بڑھ کر غلونا میں بر بلویوں نے اپنایا ہوا ہے۔

#### تحريفاتٍرضويه

اس فعل کا عنوان شاید کچے دوستوں کے لیے گرانی کا سبب ہو لیکن کے سے کہ: بد عنوان حضرت فاضل ہر بلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آوجین د تنقیص یاان پر اعتراض کی خاطر خیس باندھا گیا۔ بلکہ وہابوں کے بیچے سریٹ دوڑتے والے بر بلویوں کو یاد دلانے کی خاطر کہ: جس قسم کے اعتراضات تم لوگ اس وقت

ساداتِ کرام پر کررہے ہو اور بالخصوص جس طرح کی خرافات حضور مفسرِ قرآن قبلہ پیرسیدریاض حسین شاہ تی کے خلاف بکی جارہی ہیں۔ یہ وہی اعتراضات اور اس روش کا تسلسل ہے جو پچھلی ایک صدی سے وہائی حضرات ستی بریلویوں اور بالخصوص حضرت فاضل بریلوی مولانا احدرضا قان رحمہ اللہ تعالی پر کرتے چلے آرہے ہیں۔

میں ان تمام بے متصد اور لا یعنی اعتر اضات کو یکیا کرکے ایٹا اور قار کین کا وقت برباد نہیں کرتا چاہوں گالیکن سادات کرام پر بھو کئے والوں - مڑک کنارے بھو کئے والوں - مڑک کنارے بھو کئے والوں سے بدتر مخلوق - کی یاد دہائی کے لیے چند جملے ضرور " نقل " کرنا چاہوں گا۔ جس سے قار کین کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ:

جس چیز کو تحریف تھہرا کر حضرت قبلہ شاہ تی کے خلاف اپنے اندر کا گئد نکالا جارہاہے۔ اگر وہ تحریف ہے تو اس سے شدید تحریفات کا ارتکاب تو اعلیجھٹرت مولانا احمد رضاخان رحمہ اللہ تعالی بار ہاکر بچے ہیں۔

سواگراس منم کی گفتگو کی وجہ سے حضرت قبلہ شاہ بی کے خلاف جو پچھے بکا میا، وہ ورست ہو تو اصولی طور پر وہ فتؤے حضرت مولاتا شاہ احمد رضا خان رحمہ الله تعالى پر مجی گئتے ہیں۔

مولاتا احدر ضاخان صاحب بھی کا قرومر تذ قراریاتے ہیں۔ ۔۔

ان کی چیروی کرنے والے سارے بریادی مجی کا فرومر تد۔۔۔
ان کے کنز الا بیان کے کن گانے والے بھی گر اہ ویدوین۔۔۔۔
تی ہاں!!!

کیونکہ حضرت مولاتا احمد دمنیا خان رحمہ اللہ تعالی نہ صرف بارہا تحریف معنوی کے مرککب ہوئے۔ بلکہ آپ نے کئی بار قرآنِ عظیم بیس تحریف لفظی کا ارکاب ہمی کیا۔ (برطابق مزاج بریلویان)

## فاضلِ بریلوی کی قرآنِ عظیم میں ایک درجن معنوی تحریفات

ہم پہلے بھی صراحت کر چکے کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد حضرت فاضل پر بلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر احتراض نہیں۔اس گفتگو کا مقصد نحرُنف / دہابیت کے بیج پے سریٹ دوڑتی بر بلویت کے بیروکاروں کو آئینہ دکھاناہے۔لہذااگر کہیں بظاہر احتراض فاضل بر بلوی کی شخصیت پر محسوس ہو تو اس کو "حکایت کلام معترض" سمجھا جائے، ورنہ ہمارااصل خاطب مُحرَنف بر بلویت کے بیروکار ہیں۔

یں:اگر نخریف بر بلویت کے مطابق کنز الایمان کودیکھا جے توایک

دوبار خیس ، مولانا احمد رضا خان صاحب نے صدبا بار قرآنِ عظیم کے ترجمہ بیں بدترین تحریف معنوی سے کام لیا ہے۔ یہاں بطورِ مثال صرف ایک درجن خمونے پیش کیے جاتے ہیں:

#### "نبی"کے معنی میں تحریف

حصرت مولانا احمد رضا فان صاحب جو تکه رحمت عالم النظائيل کی ذات اقدس کے لیے علم غیب کا نظریہ رکھتے تھے۔ اور اہل سنت کا نظریہ بھی بھی ہے۔ مو آب نے اپنے اس نظریہ کی تائید کی خاطر قرآن عظیم کے ترجمہ کے دوران "نی" کے معنی "غیب بتائے والے " کے کیے ہیں۔

جیے سورة الاحزاب کی آیت ۵۱ کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بر ملوی حضرات جیسے ہر بات کو تحریف قرار دینے پر تلے ہوئے ایں۔ ان کے مطابق تو "نی " کے معنی "غیب بتائے والے " کرنا قر آنِ عظیم میں کھلی تحریف ہوناچاہے اور اس بنیاد پر مولانا احمد رضاخان "کافر ومر تذوغیر ووغیر و"جو بکواسیں

## بریلوی کرتے تظر آتے ہیں۔وہ سارے فتوے فاضل بریلوی یہ لکتے جا تھ۔

کیونکہ "نی" کے اشتقاق میں اختلاف کے باوجود اس کا ترجمہ "غیب بتائے والا" نہیں بتا۔ کیونکہ اس معنی کے اللہ خیس بتائے معنی والا "نہیں بتا۔ کیونکہ اس معنی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مادوًا شتقاق کے معنی "غیب بتانا" ہوں۔ تو کیا بر ملوی حضرات اپنے گھٹیا اجتہاد کے بغیر بتانا جوں کہ کس معتبر لغوی نے "نی " کے مادوًا شتقاق کے معتی "غیب بتانا" کیے بیں ؟

حضرت قبلہ مفکر اسلام پیرسیدریاض حسین شاہ تی نے "شاہ" کے معنی
یں وسعت کا ذکر کیا توکا لے پہلے سارے بریلوی برساتی مینڈکول کی طرح ٹرٹر ائے
سٹائی دیئے۔ حالا نکہ متعدد الل لفت نے "شاہ" کے معنی بی وسعت کا ذکر کیا۔ اور
راقم الحروف ایک سال قبل اس پہ گفتگو کر چکا۔ انگامنڈی کے ایک للاری کو مناظرہ
کی دعوت مجی دی۔ ۱۳۰۰ میں اگست ۲۰۲۲ء کو بھر چونڈی شریف کا وقت مجی دیا۔ لیکن
جیسے گستائی زہر اوڈ گرڈا کٹر ۲۰ فروری کو لووھر ال نہیں بی شی سکایو نہی اس ڈگرڈا کٹر
کاللاری استاد ۳۰ اگست کو بھر چونڈی شریف فیلی بھی بیایا۔

میں جانتا ہوں کہ یہ حضرات اعلیہ صفرت کے ترجمہ کی یوں توجیہات کریں کے جیسے دین اسلام پر ان کے باپ کا شمیکہ ہے۔ لیکن اربابِ انصاف الیے نوسر بازوں کے چنگل میں آنے والے نہیں۔وہ۔ تُحرّیف بر میلویت کے تناظر میں۔ ضرور

#### یقین کریں کے کہ:

جب" ہی " کے مادؤ اشتقاق کے معنی "غیب بتانا" نہیں تو" ہی " کے معنی " غیب بتانا" نہیں تو" ہی " کے معنی " غیب بتانا" نہیں تو ان ہر رضا خان " غیب بتانے والا" کرنا " ہی " کے معنی میں تحریف ہے۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب اس تحریف کے مر تکب ہوئے ایں۔ سوان پر وہ سارے فتوے چہال ہوتے ایں جو کے ایں جو کے ایں ۔ سا!!!

#### تمريفاتِرضويه كىدوسرى مثال

الله سجاندوتعالى كاارشاد كرامى ب:

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

(سوره بقره آیت ۸۹)

اس كاترجمه كرتے بوئے حضرت مولانا احدرضا خان صاحب كليے إلى:

اوراس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلہ سے کا فروں پر اپنے ما تکتے ہے۔

(كنزالايمان)

نامیں بر ملوی بتائیں کہ: "ای تی ہے وسلہ سے "مس افظ کا ترجمہے؟

قاضل بریلی وسیلہ کے قائل ہے۔ سواس آیئر مقدسہ کے ترجمہ کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھلنے کی خاطر انہوں نے ترجمہ ٹیں ایک دو نہیں، پورے پانچ کل مند کا اضافہ لیٹی جیب سے کر دیا۔ اس انبی سکے "وسیلہ "سے۔

اگر مراد واشح کرنامقصود تھا توکوئی بریکٹ وریکٹ کا اضافہ کر دیتے تاکہ سادہ لوح اردو خوان ترجمہ پڑھ کر وحو کے جس مبتلانہ ہوتے۔ یا کم از کم اپنی اس تصنیف کا نام "ترجمیّ قرآن" نہ رکھتے۔جب تصنیف کا نام "کنز الا بجان فی ترجمۃ القرآن "رکھا تو پھر ترجمہ کرتے۔

ایک جانب این اس تصنیف کانام "ترجمیهِ قرآن" اور دوسری جانب ایک ایک جانب ایک ایک جانب ایک ایک جانب ایک ایک جلے کے ترجمہ میں پانچ پانچ الفاظ کا ایسے گھر سے اضافہ ۔۔۔!!! - موجودہ برطوی مزاج کے مطابق سے او مراسر تحریف بلکہ بدترین تحریف ہے۔

جب بے تحریف ہے تو پھر فاضل پر بلی محرف قر آن تھہرے۔ اور محرف قرآن قلال قلال ۔۔۔۔ سارے فتوے مولانا احدر ضاخان صاحب پر۔۔۔!!!

الجحاب ياؤل ماركاز لف ورازش

لو آب این دام میں صیاد آگیا

#### تحريفاتِ رضويه كى تيسرى مثال

الله سجاندو تعالى كاارشاد كراى ب:

وَانْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ

(سوره بقره آيت ۲۵۹)

فاسل بريلي اس كارجمه ان الفاظ من كرت بن:

اورائي كدهے كود كيھ كەجس كى بديال تك ملامت مدرين\_

مرشہ آیہ مبادکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے فاضل بریل نے پانچ کلمات کا اضافہ اپنے پاس کے اس کی اس کے مقدسہ کے ترجمہ میں او کمال کرکے دکھ دیا۔ آٹھ کلمات اینے یاس سے قرآن عظیم کے ترجمہ میں ڈال دیئے۔

اليلاي

بر ملوی حضرات بغور ملاحظه قرمانس اور بتائيس كه:

اك اجس مل "بديال منك اسلامت عند مريل\_

آب مقدمد كے كس كلمه ياجمله كاترجمد ي

بربلوی حضرات کی دہائیوں سے قاضل بر بلی مولانا اس رضا خان صاحب
کی ان "تحریفات" کو "مائن کنز الایمان" گواتے آئے ہیں۔ انہی "تحریفات رضوبہ" کے دفاع کی خاطر "کنز الایمان کا نفر تسیس "کرواتے رہے ہیں۔ ہم نے بھی ترجہ کنز الایمان کی تعریف کی مرتے ہیں اور الن شاء اللہ سجانہ و تعالی کرتے رہیں سے ۔ کین یہ گفتگو موجودہ بربلوی حرائ کے پیش نظر کرنا ضروری محسوس ہوا تو ہم ال کنویں کے مینڈ کوں کو گھر کی گوائی د کھارہے ہیں کہ:

جنہیں تم اپنا امام مانتے ہو۔ جن کا تام پینے کے سواتمہارے پاس ہے کچھ خوس۔ اپنے ال امام صاحب کو دیکھو۔ قرآنِ عظیم کی آب مقدمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک دو نہیں، پورے آٹھ کئم ت اپنے گھرے لکال کر بڑھادیے ہیں۔

تاصى بريلونو!

اگر تمیارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے تو لگاؤ فتوی فاصل بر ملی رحمہ اللہ تعالی برسا!!

فاضل بریلوی کو محرف قرآن تظہر اکر دیسے بی کا قروم تذ قرار دو جیسے تم رسول اللہ النی آیا کے بیٹوں کے بارے میں بھو تکتے ہو۔۔۔!!! \_لعنة الله عليكم وشمنانِ الل ببيت!!!

#### تمريفاتٍ رضويه كى جوتھى مثال

الله سجاندو تعالى كاارشاد كراى ب:

فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ

(سوره شوري آيت ۲۴)

فاصل بريل اس آيه مقدسه كاترجمه كرتي موسة لكست إن:

اور الله چاہے تو تمہارے اوپر ایک رحمت و حفاظت کی مبر قرما و ۔۔۔

فاضل بریلی نے اس آب مقدر کا ترجہ کرتے ہوئے ایک جانب تو "علی گلیدی" کے معنی "آپ کے دل کے اوپر" کرنے کے بجائے "تمہادے اوپر" کے۔
اور دو سری جانب ترجہ بیں اپنی طرف سے "لینی رحت و حفاظت کی "کا اضافہ کر ڈالا ہے۔ معمولی سے عربی جانئے والا بھی قرآنِ عظیم کی اس آبے مقدسہ کی تلاوت کر کے اس ترجمہ کو د کھیے لے تو ۔ اگر وہ تازہ بریلوی مزائ سے واقف ہوگا تو ۔ بھین سے کہ سکتا ہے کہ: آبے مقدسہ بیں کوئی ایسا کھہ شریفہ نہیں جس کے معنی "لینی رحت کہ سکتا ہے کہ: آبے مقدسہ بیں کوئی ایسا کھہ شریفہ نہیں جس کے معنی "لینی رحت و حتاقت کی " بینے ہوں۔ ۔ محرف بریلویت کے مطابق سے قاضل بریلی کی "تحریف" ہے۔ لہذا فاضل بریلی کی "تحریف" ہے۔ لہذا فاضل بریلی کی "تحریف" ہے۔ لہذا فاضل بریلی کی جو محرف قرآن ۔ یا تھی جاری کی جو محرف قرآن ۔ یا تھی جان کر بھی وان کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی وان کر بھی وان کر بھی وان کر بھی وان کر بھی کر بھ

# تحريفات رضويه كى بانجويس مثال

الله سجاندو تعالى كاارشاد كراي ب:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَاثِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ

(سورةِ انعام ١٥٨)

فامتل بريلي اس كاترجمه ان القاظيس كرت إن:

کاہے کے انظار بیں جمریہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا جہارے دب کاعذاب۔ (کٹر الا بھان)

بر ملی کے میں ہے آب کویں کے مینڈک بتائیں کہ: اللہ سجانہ و تعالی نے فرمایا: رَبُّكَ

اور قاصل بریلی فراس کانرجمه کیا: تمهارے رب کاعذاب

تاميى يريلوبوا

كماية تحريف تبيس؟

جو فخض "رب الخارجمه "رب كاعذاب "كرے كيااس نے قرآنِ عظيم ميں تحريف نہيں كى؟ كيا وہ الله سجانہ و تعالى كى گستاخى كا مر يحکب نہيں ہوا؟ كيا "رب "كارجمه "رب كاعذاب" كرناشانِ فداوندى ميں كھلى گستاخى نہيں؟

اگر کوئی مسئلہ سمجھانا تھا تو ہر یکٹ دی جاسکتی تھی۔ فضولیات میں توسینکڑوں مفات کا لے کر دیئے جاتے ہیں۔ شان خداوندی کے لیے توسین لگانے کی توقیق نہ مل سکی اور "رب" کا ترجمہ "رب کا عذاب " کر دیا۔۔۔۔!!!

ناصبى بريلونوا

تمہاری مثال اس بھینس جیس ہے جو سفید گائے کو دم کالی ہونے کا طعنہ ویں ہے۔ جہارا دی ہے۔ جہارا دی ہے۔ جہارا دی ہیں کہ تمہارے صندو تجے میں کیا کچھ بھر اپڑا ہے۔ تمہارا کام بھی دہ کیا ہے کہ رسول اللہ الحقیقی کے بیٹوں کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی تفخیک دو توین میں لیکی آوانائیاں صرف کرو۔

جو بر بلویت ایک عرصے تک اوب کا استعارہ ربی۔ اب وہی بربلویت مستاخی اور ساوات و همنی کا عنوان قراریا چکی ہے۔۔۔۔!!!

## تحريفاتٍ رضويه كى جھٹى مثال

الله سبحاندو تعالى كاارشاد كراى ب:

وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَى

(سوره جم آيت ا ٠)

فاصل بريلي في اس كاترجمه يجديون كما:

اس بیارے عکتے تارے محرکی مسم جب یہ معران سے اترے۔

قاضل ہر ملی نے اس آیہ مقدمہ کے ترجمہ میں نہی کی الفاظ اپنے پاس سے قرآنی آیہ مقدمہ کے ترجمہ میں ملادیئے ہیں۔

كياكونى بريلوى بتاسكتاب كه "بيارا"كس لفظ كاترجمه ب؟

" محمر" (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) كس لقظ كاترجمه ب

"معراج سے "كس لفظ كى ترجمانى كى جاربى ہے؟

میں جانتا ہوں کہ نامیں بر بلوی کونے بہانے بنائیں گے۔ کو تلہ ان حضرات کی نظروں میں سچائی کے لیے دلائل کی تبیس بلکہ بدمعاشی اور دحولس کی مضرورت ہے اور بدمعاشی اور دحولس میں بدلوگ لیٹی نظیر نہیں رکھتے۔

تمريفات رضويه كى ساتويں مثال

الله سجاند تعالى كاارشاد كراى ب:

خَلَقَ الْإِلْسَانَ

(سوره رحمن آيت ۱۰)

قاضل بریلی اس کارجمه ان الفاظ میں کرتے ہیں: انسانیت کی جان محد کو پیدا کیا۔ (کنز الا بمان) اگر جملہ بول کر سامعین کی زبانوں سے سیحان اللہ کی گوٹے منتی ہو تو یہ الفاظ بہت بی مناسب ہیں۔ لیکن اگر کلمات قرآند کا ترجمہ کرتا ہو تو ہی متازہ بر ملوی مزاج کے مطابق یہ قرآن عظیم میں تخریف شدید ہے۔ کیونکہ "انسان" کے معتی اردو میں میں انسان ان بختے ہیں۔ ہزاروں لغات کی چھان پیٹک کے باوجود کمی لغت میں "انسان" کا ترجمہ "انسانیت کی جان محمد" کھی شیس ملے گا۔ یہ ترجمہ اگر آپ کو ال سکتا ہے تو صرف اور صرف ترجمہ کنزالا ہمان کی سطور ہیں۔

اب بر بلوی بتائیں کہ: "انسان" کا ترجہ "انسانیت کی جان محر" کس قالون اور ضابطے کے مطابق کمیا گیا؟ کیا آپ کو مالک ارض وساء کی جانب سے کوئی سند لمی ہوئی ہے کہ آپ ترجم قرآن میں جہال چاہی، جب چاہی، جو چاہی، اضافہ کر دیں اور پھر لہتی ید معاشی سے اسے "محاس" مجی قرار دے ڈالیس۔ لیکن جب کوئی دو سرا عالم، بزرگ، نواسٹ رسول الٹی آئی ترجہ کے دوران تہیں، محض باب اشارہ میں گفتگو کرتے ہوئے ای وقت کر دے تو وہ محرف قرآن بھی بن جائے اور محرف تران کھی بن جائے اور محرف کردیں۔

24

### تحريفاتِ رضويه كى آڻھويں مثال

فرمان بارى تعالى -:

عَلَّمُهُ الْبَيَّانَ

(سوره رحمن ۱۹)

فاصل بریلی نے اس کاترجمہ یوں کیا:

ما كان وما يكون كابيان انهيس سكهما يا\_ (كنز الايمان)

بريلويول سے سوال ہے كد:

كونسى لغت نے "البيان "كاتر جمه "ماكان وما يكون كابيان "كياہے؟

آج تک مغردات وغریب القرآن په ان گنت کتابیں لکھی کئیں۔ عربی الفاظ کے معانی کی نشاندہی کی خاطر ائم الفت نے سینکڑوں مجلدات لکھ ڈالیں۔ لیکن کیاد نیا کی مشاندہی کی خاطر ائم الفت نے سینکڑوں مجلدات لکھ ڈالیں۔ لیکن کیاد نیا کی کسی ایک مجی لفت شی "البیان" کا ترجمہ" ماکان وما یکون کا بیان "ملتاہے؟

اگر ملاہے تو بر بلویوں پر سے ادھار ہے۔ اور اس کو چکانے کے لیے صبح قیامت تک کاونت بر بلویوں کو دیاجا تاہے۔۔۔!!! نیز اگر "البیان "کار جمه "ماکان وما یکون کا بیان " بنتا ہے تو پھر جن حصر ات نے پچھلی آیت میں "الانسان" کا سادہ سائر جمه "انسان" کیا ہے۔ کیا اس عام انسان کو مجمی " ماکان وما یکون کا بیان " سکھا یا گیا؟

نیز جب" البیان" کا ترجمہ "ماکان وما یکون کا بیان" ہوا تو جنابِ رسالتِ باب التَّوْلَیْمَ کے لیے "علم ماکان وما یکون" کا ثبوت بنص قرآنی ثابت ہوا۔ پھر اس میں اختلاف کیوں؟

جب" البيان "كاترجمه" اكان والكون كابيان" هم توجولوك حضور الما الميان المات الميان "م توجولوك حضور الما الميان كان والكون "كالم خيس مائة ان برنص قرآنى ك الكار كافتم كيون خيس الكياجاتا؟ المين صاف كافروم تذكون نبيس كهاجاتا؟

اور کہاں گئے "شرح مائیةِ عالی" کا پرچہ گھیسیاں کر پاس کرنے والے۔۔۔۔؟؟؟

کیا وہ بتانا پیند کریں کے کہ "ماکان وہا یکون کا بیان" کو نسی ترکیب کا ترجمہ ہے؟ اور قرآنِ عظیم کے کلمہ شریفہ "البیان" میں اس ترکیب کی مخیائش کیے تکلی ہے؟ جار مجر در اور صفت موصوف کی ترکیبیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو محقل سجھنے والے کہتے ہیں:

"مكاناً عدياً" توتركيب توصيفي ب- اور قبله شاه جي في جو ترجمه كياب وه تركيب توصيفي والانهيل-

ترجمہ کنز الا بھان کے معاملے میں وہ "محققین" قبرول میں کیوں اتر جاتے ایں؟ "البیان" تو محض ایک اسم معرف باللام ہے۔ اس بیس نہ تزکیب توصیفی نہ اضافی۔ لیکن فاضل بر ملی نے ایک مرضی سے ترکیب اضافی کا ترجمہ کر دیا اور "ماکان وما کیون" محض لیک گرکے خزانہ سے تکال کر قرآنِ یاک کے ترجمہ میں ڈال دیا۔

کیا یہ تحریف نہیں؟ اگر تحریف ہے تو پھر فاضل پر بلی یہ کونسا نتوی ہے گا؟
اور اگر میہ تحریف نہیں توبات واضح ہے کہ تم لوگوں نے دینداری نہیں
بد معاشی مجار کھی ہے۔ تم جے جاہو ورست کہوا ور جے جاہو خلط قرار دو۔

تحريفاتٍ رضويه كىنويس مثال

الله سجاندوتوال كاار شاد كراى ب: وَاسْتَغْفِرْ لِلْأَلْبِكَ

(موره مؤمن آیت ۵۵)

فاصل بریل نے اس کاترجہ کیا:

اور اینوں کے گناہوں کی معانی جاہو۔ (کنز الا بمان)

معمولی عربی وان بھی جانتاہے کہ "ف" کا ترجمہ "اینے "توجو سکتاہے لیکن "الی "کا ترجمہ" اینوں کے " نہیں بٹا۔

الله سبحانہ و تعالی فاصل پر ملی کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم جانے ہیں کہ انہوں نے یہ معنیٰ کس حسیت کے پیش تظر کیے۔ لیکن ہم یہاں محرف بر ملویت کے پیش تظر کیے۔ لیکن ہم یہاں محرف بر ملویت کے پیر وکاروں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ:

اولادرسول النواييم بموكت والوا

الین ر گول میں دوڑتے بریدی خون کی نجاست سے مجبور ہو کر سیدول ہے۔ فتوے لگانے والو!

اگر تمبارے فتوے درست ہیں تواس سے زیادہ سخت فتوے الن بزر کول پہ لکتے ہیں جن کے نام کاتم چورن چی کر کھاتے ہو۔

جن باتوں کو تم نے تحریف کہنا شروع کر دیاہے اور جس نگ نظری کے گفٹا ٹوپ کویں میں تم جا گرے ہو۔ اگر ہے کئے ہے تو پھر تمہارے سادے بزرگ محرفین قرآن اور فامنل بر ملوی تو" **تَسَانِ مُنَحَدِّ هَاں**" کہلانے کے مستحق قرار پائیں کے \_\_\_!!!

یوں تظر دوڑے ندیر چی تان کر

اینائے گاند ذرا پہوان کر\_\_\_!

تحريفاتِ رضويه كى دسويں مثال

الله مجاندو تعالى كافرمان كرامى ي:

لِيَغُفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

(مورة التي آيت ۴٠)

فاسل بريلوى في اس كاترجمه كيا:

ہم خوب جانے ہیں کہ حضرت فاصل بریلوی نے کس حساسیت کے پیش نظر سے ترجمہ کیا۔ لیکن چو تکہ بریلویوں یہ جنون سوار ہے کہ وہ دورِ حاضر کے بزید ہونے کاستار وَ امتیاز اینے محلے میں ڈلوائیں۔ لہذا ان کی بکواسات اولا دِرسول کٹھٹا آہٹے ہی کے خلاف محو بھتی نظر آتی ہیں۔

بر بلوبوں کے اپنے بتائے ہوئے سر ان کے مطابق ان سے موال ہے کہ:

آید مقد سہ میں "تمہارے انگول" اور "تمہارے پچھلول" کس لفظ کے
معتی ہیں؟

کیا"ما تقدم"ک منی "تمبارے الکوں" اور "ما تاخو" کا ترجمہ " "تمبارے پچھلوں" کرنا تحریف تبیں؟

ناصبی بر میادی اگر اے تحریف مانتے ہیں تو بتائیں کہ پچھلی ایک مدی ہے اس قو بتائیں کہ پچھلی ایک مدی ہے اس کو محان کنزالا ممان سے والوں اور خو دفاضل پر ملی پہ کیا فتوی ہو گا؟ کیا ہے تحریف کرنے والے اور اس تحریف کو محاس سے گننے والے کافر و مرتد نہیں ہوئے؟

اور اگریے تحریف جیس اور یقینا بریلوی اس کو تحریف جیس مانیں کے۔
کیونکہ ان پیچاروں کے پاس اس کے سوا کھ ہے ہی جیس۔ اگر فاضل پر بلی کو محرف قرآن کھیرادیں توان کا پورا لم بہب دھڑام سے نیچ آگرے گا۔

ليكن يه سوال ضرور بتا ب كه: كماتم لوك در بار خداو تدى ا جازت

# تحريفات رضويه كى گيار ہويں مثال

قرمانِ بارى تعالى ب:

وَاسْتَغْفِرُ لِلَّانْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

(سوره محمد آيت ١٩)

فاصل بریلی نے اس کاترجمہ کیا:

اور اے محبوب اینے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عور توں کے مسلمان مردوں اور عور توں کے معافی ما تکو۔ (کنز الدیمان)

كياكونى برملوى بتاسكتاب كه:

"الية فاصول" اور" عام "كس كلمية قرآني كاترجمد ي؟

کیابر ملوی مزان کے مطابق یہ تحریف نہیں؟ یاجو ترجمہ تم کر دوہ جائز اور جو ترجمہ کوئی دوسر اکرے دہ ناجائز ہو تاہے؟؟؟

#### تحريفات رضويه كى باربوي مثال

فرمان بارى تعالى ب:

أأمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

(سوره ملک آیت ۱۲)

فاحل بريلي اس كارجم كرتے بوئے لكھتے إين:

كياتم اس المدرو محتر موجس كى سلطنت آسان بس ب- (كنزالا يمان)

عربی کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ آب مقدمہ میں کوئی ایسا کلمہ شریفہ جیس جس کے معنی "سلطنت" بنتے ہول۔ آبیت کے مقدمہ میں کوئی ایسا کلمہ شریفہ جیس جس کے معنی "سلطنت" بنتے ہول۔ آبیت کے ترجمہ کے اندر "سلطنت" کا اضافہ فاصل ہریلی نے اسپنے پاس سے کیا ہے۔

تو کیابر بلوی حضرات اس کو بھی تخریف کہیں ہے؟

اكريه تحريف مبين توكيون؟

جوجوبهائے کیے جائے والے ہیں ان سب کی ہمیں پہلے خبر ہے۔ لیکن کاش

ناصی بریلویوں میں کوئی ماں کا ایسا بیٹا ہوتا جس کے ساتھ بیٹے کر اصوبی طور پر دودو

ہاتیں ہو سکتیں۔ لیکن اگر ایساہو تا تو بر بلویت کبھی تاصیبیت کی دلدل میں نہ ڈوئنی۔ ان

نیچاروں نے جس شوٹیں کو امیر المیسنت بنار کھاہے ، وہ نیچارہ تو غریب المیسنت کہلائے کا

مجی حقد ار نہیں۔ پھر ایسے جامل کے پیروکار جہالت کے گڑھے میں نہیں کریں کے

توکیاں جائیں گے ؟؟؟

بير حال!

یے تحریفات رضویہ کی ایک ورجن مثالیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے مختفر اواضح کیا کہ جدید بر بلوی مزان کے مطابق سے تحریفات ہیں۔ لہذا جدید بر بلوی مزان کے مطابق سے تحریفات ہیں۔ لہذا جدید بر بلوی قتے ہے مطابق:

فاسل بریلی محرف قرآن بیں۔۔۔!!!

اور محرف قرآن پہ کا فرومر تد کا لتوی مجی ناصی بریلوی بڑے کھلے ول سے لگا چکے ہیں۔

ہم قار کین کو ایک بار چھر ماد دلانا چاہیں کے کہ:

ان چندسطر ول من تمام تحريفات رضويه كوجع نهيل كيا كميا-بيه توتحريفات

رضویہ کے گودام سے نکانی ہوئی صرف ایک درجن مثالیں ہیں۔ ورنہ ناصبی بر بلوہوں
نے جو مزاح اینالیاہے اور جس اندازیس رسول اللہ النظائی کے بیٹوں کو محرف قرآن
کمناشر ورح کر ویاہے ، اس مزاج کے مطابق فاضل بر بلی مولانا احدر مشاخان ہر دومری
آیت کے ترجے میں محرف قرآن اور پھر اپنے بی پیرد کاروں کے فقے سے کافر
ومر تد بھی قرار پائیں گے۔ اور پھر بات فاضل بر بلی تک نہیں رہے گی ، بات
پیروکاروں تک بھی بہنچ گی اور اکثر بر بلوی ای فقے کی ذویس آئیں گے۔

\_\_\_\_\_

### غاضلٍ بريلى كى تحريفِ لفظى

قار كين كرام!

حضرت فاضل بریلی نے صرف قر آنِ عظیم کی تحریف معنوی کاار تکاب نہیں کیا۔ بلکہ آپ نے – تازہ بریلوی مزاج کے تناظر میں – قر آنِ پاک میں تحریف لفظی کاار تکاب بھی تی بھرکے کیا ہے۔

1043

ملفوظ میں اعلیم عفرت کے پرانے نسخوں میں اس کی ان گنت مثالیں مل سکتی ہیں لیکن ہم یہاں صرف دومثالوں یہ اکتفاکریں گے۔

يبلى مثال:

ملفوظت اعلیم مزت کے تیسرے مصے میں فاضل پر ملی نے سورہ یوٹس کی آیت ۹۰ کو یول بیان کیا:

آمَنْتُ بِالَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسْرَاثِيلَ

(رمنوی کماب گھر دہلی ص ۲۹۱، مکتبہ قاور یہ سدھار تھ گرنو پی ۳۹/۳، اعلیصترت ڈاٹ نبیٹ ص ۲۱۱، بک کار تر پر نٹر زیجہلم ص ۲۹۸) ملفوظت کے ان چار نسخوں کے اسکین اسکے صفحات یہ موجود ہیں۔ ان سب میں قرآن یاک کی اس آب مقدمہ کویوں ہی بیان کیا گیا۔

حالا تكه درست آيت يول ي:

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِنَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسْرَاثِيلَ

(سوره يولس آيت ۹۰)

جدید بریلوی مزائ کے مطابق مولانا احدر ضاخان صاحب قرآن پاک کی تحریف لفتلی کے مر تکب ہوئے۔ اور قرآن پاک کی تحریف لفتلی کفر ہے۔ سومولانا احدر ضاخان صاحب قرآن پاک کی تحریف لفتلی کے سبب کافرومر تدہو گئے۔ !!!

تاميى بريلونوا

اگر حمہیں فاصل ہر ملی کے لیے رہے جیلے پیند نہیں تو جان لو کہ مصطفی کریم الفرائیل کی اولاد کے لیے جمیں بھی حمہاری بکواس بیند نہیں۔۔۔!!!

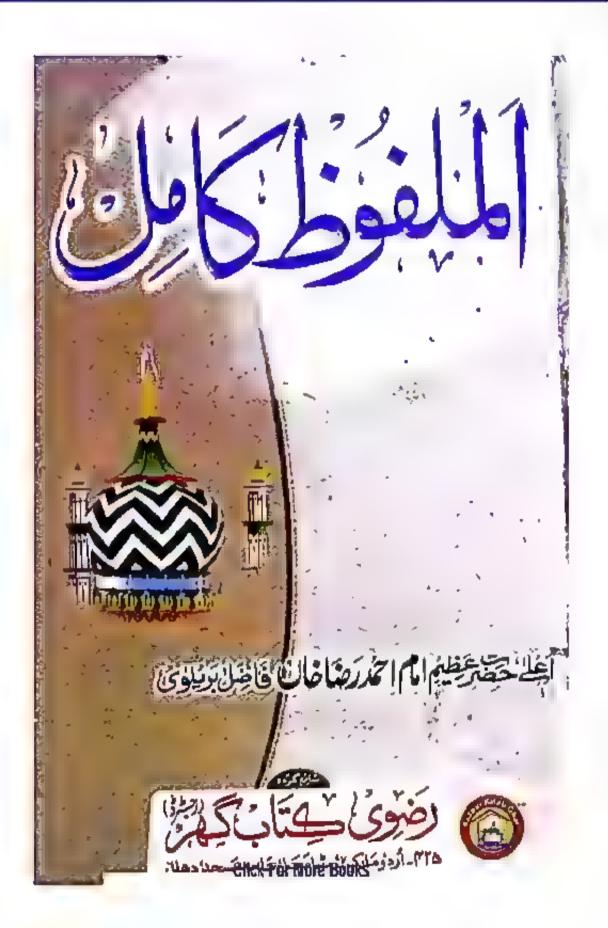

اب سلے جو ہیں وہ کفر پر سرتے ہیں ای طرح جو بعد میں ہوں مے وہ بھی کفر برسری م ال آب کے زماندیس جو کمانی ہول مے ان یس سے وہ جو کموارسے جج رہے ہول مے کوئی ایسانہ ہوگا جوآب برایمان ندلائے اوردد سری تغییر بیے کہ حدوث کی خمیر کمال ک طرف پھر آن ہےا ب بیآیت عام ہوگی کوئی کتا پیٹیس مرتا تکر مرتے وقت جب اس کو عذاب وكهايا جاتا ہے يروے افعاد يے جاتے بي تو كہتا ہے كہ بس ايمان لايا ال يميني بر جس نے بٹارت وی تی احرسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیکن بدایسے وقت کا ایمان ہوگا وقت كالايمان مفيديس - جب قرعون دُو سبت لكابولا المنست بسالسذي السنست به يسندواسوانيل عمرايان لاياس يجس يرخى امرائكل ايمان لاحقر ماياحميا السنن عدون فغورقر آن تريف ش آياب وليست النوبة للذين يعملون السيأت حتى اذا حضر اجدهم الموت قال أني تبت الكن ( سائل كى يروش ختم نديو كي تحي تم بون سے يمليدى ارشاد فراني)و لا السذيسن یعوتون وہم کفار ۔( پجرفرہایا) سلمان کی توب پاس کے مقبول ہوئے جس اختلاف ے درجے بے کے مغبول ہے اور کفار کی توب یاس نقسینا مردود، و نامغبول ہے۔ عرض: ولكم في الارض مستقرومتاع الي حين ٥-١٠ ال-ت-سينابت ہوتا ہے کہ ٹی آ دم میں ہے کوئی تخص زمین کے سوا کہیں نہ جائے گا اور بے خطاب تمام بنی آدم كوعام بين عايي كيسل عليه إحملاة والسلام يحى آسان يرتشر بيف فرمانه مول. الديند: بشك بيهام ماوراس كمعنى بين كد برخض كوزين برقرار ب عسى عليه السلامة والسلام كوم قرارز من على يرب زمن على جداله وكاادراكرية عنى لے جا کمی کرزمن ے کوئی کمی وقت جدا ند ہوگا تو معراج جددی سے بھی انکار كرناية عا المان عليه السام على المال جهاز يراث الميمان عليه العلوة والسلام مع تخت كا موار جانالیس اولیائے کرام کا فی کرامت ہوار جاند مؤلف ففرلد) یر جلنا حال ہو کہاس

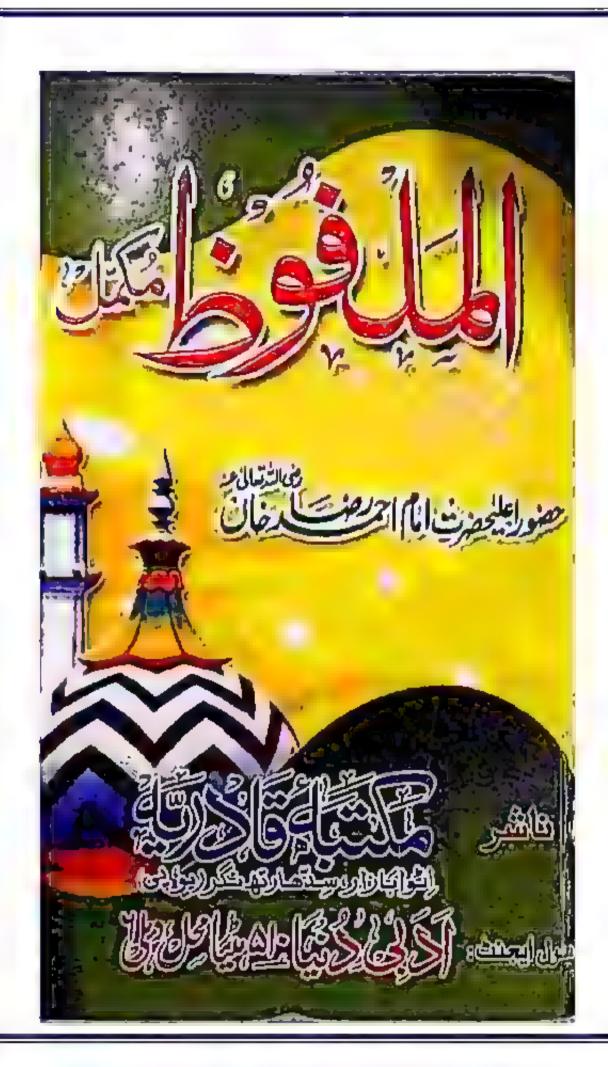

مُرضُ . حِسْورَ آن مُن آیا ہے" وَلَیْسَب النَّوْنَةُ لِلَّالِیْنَ یَعْمَلُونَ السَّیْنَاتِ

خُس إِذَا حَطَرَ آحَدَ هُمُ الْمُوثُ قَالَ إِلَى تُبُثُ الْمُنَ " (مَا كُل يَرُمُ لُمُ مُن اللهُ ال

ادر كارك اويد ياس يقيينام دودونا مقبول في-

المركن المراح المركن الآدمي فستقر وقت ع إلى حين السيدا بات اورا المركن المركن



ال أوعذاب وكها إجازت من بروس الحاوية جائة بين و كهتاب كري اليان الا ياال المن في يرس في جادت وكافتن القرال الذ عيام كل حين مم اليه وقت كا اليان بوكا بب كفت معن من المنت به بينو إسر البيل المان الا ياس يرجس بالكرى المنت به بينو إسر البيل المان الا ياس يرجس بالكرى المنت به بينو إسر البيل المان الا ياس يرجس بالكرى المنت به بينو إسر البيل المان الا ياس يرجس بالكرى المنت به بينو إسر البيل المان الا ياس يرجس بالكرى المنت بالكرى المنت بالكرى المنت به بينو إسر البيل المان الا ياس يرجس بالكرى المنت المنت المنت بالكرى المنت الم

عوطى المستورِّرُ آن الرَّيْ عَلَى آيا عِ: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّلِيْنَ يَعْلَمُوْنَ السَّبِيَّاتَ حَتَّى إِذَا حَشَرَ ٱحَدَّهُمُ الْمُوْتِ قَالَ إِنِّى ثَبْتُ اللَّنَ

(ماکل کی یوفر فتم ندو فی می اختم مونے مب پہلے ق ارشاد لرایا: وَلَا الَّذِیْنَ یَدُوْدُهُ وَ هُمْ تُحَفَّادِ (پرفرایا) مسلمان کی توری کے متبول مونے می اختراف ہا ارکی ہے۔ کہ متبول ہے ادر کا در کا در کا در کا در کا در دووہ متبول ہے۔

ادشد بند المساده بالمار الريم في يه كر برخض كونين برقرار به في مداساته المام كوهي قرار المن ى برقرار به في مدان المام كوهي قرار المن ى برجد و شرف بدان المام كوهي قرار المراق المراق بدان المراق بدان المراق بدان المراق بدان المراق بدان المراق بدان المراق بالمراق بالمراق بالمراق بالمراق بالمراق بالمراق بالمراق المراق المراق المراق بالمراق بال

عوض الكن بن طباطة والمائم أو كن مدين سا مان يرتشر بف فراجي ان كاستقراق الله به وكيا-اوشاء دواي عالم عما جي جهال بزاريسا ايك دان ب: وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدُ وَبِكَ كَالْفِ سَنَقِفَهُ الْعَدُّونَ فَ قراية ايك ان كروايوكا ومرعدان كي كوصر عمر أثرة تم ك.

عوض ایک ۱۰ جات حزت مداتی اکبرش افزان این کا طرف منوب بال بی یا افاظ بی: این موسی این عیسی این بعی این نوح -

الدشاد يهم ويست جوث بادوال كاورد كى المائيس كول النوامد الي هم ديما الوكاجس أوع في عمادت مى الكمانية في الد

کنز الایمان - قاوی رضویه - احکام شریعت - حدائق بخشش - الاین والعلی -شمع شیستان رضا جیسی شاه کار کتابول کے مصنف مولا تا جمد رضاخان بر ملوی رصته الله علیه کی شاه کارتصنیف

ملفوطات

مولا نااحمد رضاخان بريلوي رحمته الثدعليه

ناشران بک کارنر پرینٹرز پیلشرز مین بازارجہلم

وَ لَ يُخْرُونِكَانَ: 624306 وَ لَ يُجْرِدِ بِالنَّنَّ 14977 624306 وَلَ يُجْرِدِ بِالنَّنِّ 14977 Bookcomerim@yahoo.co.in

اورومرك تغيري بكدمود بكاخميركان كاطرف مرق بدابية عدمام وك كو في الكافي المراح عرم ت وقت جب ال كوعذاب وكهايا جاتا ب مرد عدا فهاد ي جات ين لو كهتاب كريس ايمان لا إس يمن يرجس في بشارت وي في اصطفي كي يكن بم ايسه وقت كا ایمان دوگا جب گرفتا شدویه کاران مای ایرکار سرحب بیما مزمانگا عزار سامند ا وقت كالهان مفيدتك - جب فرحون أو ين لكايولا المسنست بسار فيف المسنت به يَسُوهُ إِسُوْ النِيْلَ - عمد الماك لا ياس بريس بري امرائيل المال لاستة فرمايا كما المثن وَفَدَ عَمَيْتَ فَكُلُ \_

بالالالاعبادرال عيد الرامان ال

عرض: حضورتر آن تریف بی آیا ہے:

وَلَيْسَتِ النَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْنُمُونَ السَّيْهَاتَ حَتَّى إِذَا حَطَرٌ أَحَدُهُمُ الْمُوَّت

قَالَ إِنِّي تُبُثُ الْمُثَارِ

(سأل كى يرص عم شهو كنتى) فتم دون سب يملى ى ارشاد فرمايا : و كا السبنين يَسْفُونُونَ وَهُمْ كُفَّادِ \_( يُحرَفُر الما) مسلمان كي ترب ياس كم تعول بوت عن اختاد ف بادري بيب كرمغول إساد كفاركي تربه ياس يقيينا مردود واستبول ب

الرَكُ : وَلَكُمْ لِلْيُ الْآرُضِ مُسْتَقُرُ اوْ نَعَاعُ إِلَيْ حِينَ الِها عالمت التاب كان آدم ش سے کوئی تحض وین سے سواکسی نہ جائے گا اور بدخطاب تمام بنی آ دم کوعام ہے تو جائے کہیٹی عليه لعسؤة والسلام محيمة سال يرتشر ينسفر باشعول سط

ارشاد: ي شك بيعام ب اورال كم كن يب كر برفض كوز بن برقر ادب ميني عليه العلاة دالسلام كو يحى قرارزشن على سے از على سے كوئى جداند موكا اور اگريد على لئے جاتي كرزشن سے كول كى وقت جداد موكا تو معران جددى ، يكي الكاركر تايز يكاور جائب كرسندر اير بالناعال مو کراس واتت بھی ذھن برقر ارتبیں ہوتا لیکن برفض جا نا ہے کہ مندرتھوڈی ویر کے واسلے جلا جانا ذین برقر اد ہوئے کے منافی نیس۔

المان ياس ادآ منين . ومعلمان كانب إس الول تقد في ي كان كارتبول عد ٣/ كريم كا بزاب كما يؤولسكسم لمن الاوض مستشفرٌ و مناع الى حين جب عام به ومعزت في طيراً منوَّة والسلام آسان بركوكرين سيوني بوالي جبازيواز باسليان طيرات فواسلام كتخت كابوابي وناجش اوليات كرام كافي كرامت عادار جانا مؤلا فغرل

# فاضلٍ بريلى كى دوسرى تحريفِ لفظى

فاضل بریلی نے قرآن پاک کی ایک ہی آیت میں وو بار تحریق لفظی کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک تحریف تقطی کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک تحریف تو بیان ہوئی۔ دوسری تحریف بھی اس آیہ مقدسہ میں۔ آئے چل کراس آیت کو بول پڑھا:

ٱلْأَنَ وَقَدُ عَصَيْتَ مِن قَبْلُ

رضوی کماب گھر دہلی اور سدھار تھ گر ہو ہی سے شاکع ہونے والے ملفوظات اعلیم مشرت میں آب مقدسہ یوں بی ورج ہے۔

حالا نكه ورست آبه مقدسه يون ب

ٱلْأَنَ وَقَدُ عَصِيْتَ قَبْلُ

(سوره يونس آيت ۹۱)

قار تين كرام!

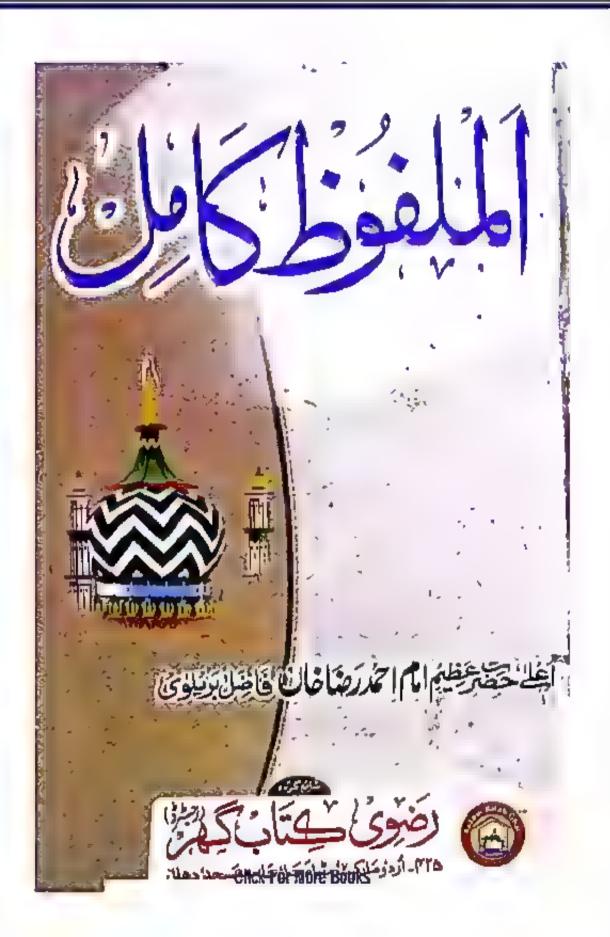

اب سلے جو ہیں وہ کفر پر سرتے ہیں ای طرح جو بعد میں ہوں سے وہ بھی کفر برس ی کے باں آپ کے زمانہ یس جو کمانی ہول گے۔ ان یس سے وہ چو کموار سے پی رہے ہول مر كونى السانه وكاجوآب يرايمان ندلائے اوردوسرى تغييرىيے كد موقع كاخمير كمال ک طرف پھر آن ہےا ب بیآیت عام ہوگی کوئی کتا بی ٹیس مرتا تحرمرتے وفت جب اس کو عذاب وكهايا جاتا ہے پروے افھادئے جاتے ہیں تو كہتا ہے كہ بھی ايمان لايا ال مسلم ي جس نے بشارت وی تمی احرسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیکن بدایسے وقت کا ایمان ہوگا جب كرنفع شوے كا ايمان ياس ب كار بے جب تارسا منے ملا تكر عذاب ما منے اس وقت كالفان مفيرتين \_ جب قرعون دُوسين لكابولا المسنست بسالسذى المسنست به المناياس يرجس يرخى امرائل ايمان لاحة فرمايا حميا السنن و قد عصیت من قبل مایمان لاتا ہے اوراس کے پہلے تافر مان تھا۔ منتسق بتريف عن آيا جي وليست النبو بة للذيان يعملون السيأت حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الئن ( سائل کی بیورش فتم ندو کی تھی فتم ہونے سے پہلے بی ارشاد فرای ولا السنديسن یعوتون وہم کغار ۔( پجرفر ایا ) سلمان کی توبہ پاس کے مقبول ہوئے ہی اختلاف ے درجی ہے کے مقبول ہے اور کفار کی توب یاس نقبینا مردود، و نامقبول ہے۔ عوض: ولكم في الارض مستقرومتاع الي حين ٥-١٠) - سينابت موتا ہے کہ فی آوم میں ہے کوئی تخص زمین کے سواکہیں نہ جائے گا اور بے خطاب تمام بنی آدم كوعام بإذ هاي يكريس عليه العلاقة والسلام يحى آسان يرتشر بيف فرمات مول -الديشاد: بشك بيهام جاوراس كمعتى بيريس كد جرفض كوزين برقرار ب عسى عليه العلاة والسلام كومي قرارزين على يريزين عي كوئى جدانه وكاادراكرية عن لے جائمی کے زین سے کول کمی وقت جدا ند ہوگا تو معراج جدی سے بھی انکار كرناية على العراي ي كم مندر (م ين موال جهاز يراز تاسلمان عليه العلوة والسلام مكتحت كا موار جانا بعض اوليائے كرام كا في كرامت سے موار جان مؤلف فغرلد) ير جانا كال موكداس

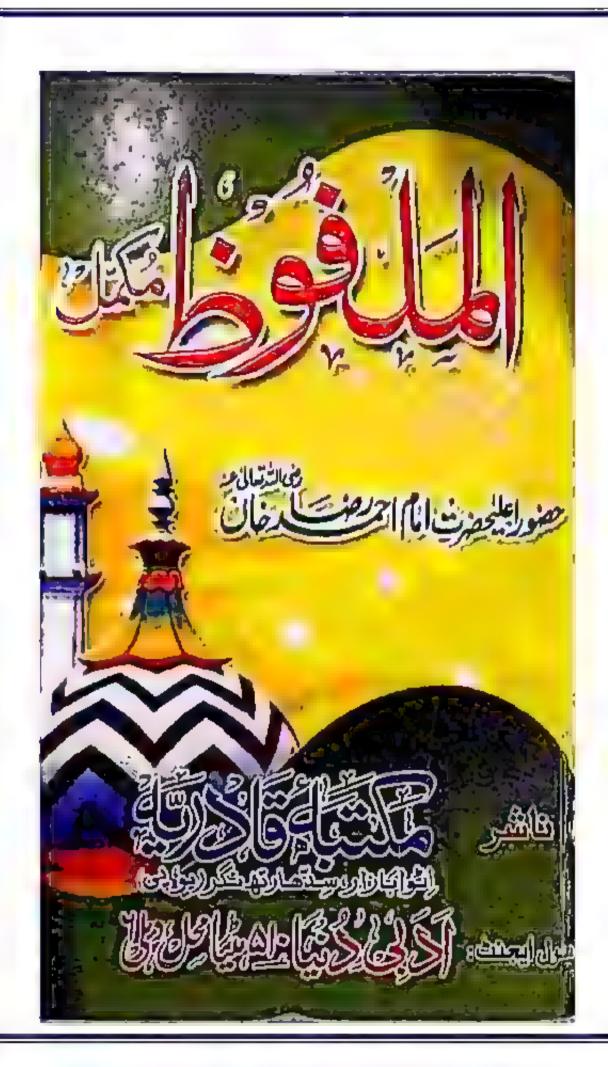

بیان و گاج آپ پر ایمان شلائے ناور دہری آئیر ہے کہ مو ڈبد کی فران کی طرف برائی ہوگا ہے ، اب برآے مام ہوگی ، کوئی کا این تیس مرتا کو مرتے وقت جب اس کوط اب رکھا ہا جا ہے ہود افراد ہے جائے جی آو کہنا ہے کہ شرائیان لایا اس جی پر جس نے جائے جی آو کہنا ہے کہ شرائیان لایا اس جی پر جس نے جائے ہیں آو کہنا ہے کہ شرائیان لایا اس جی ایک ایمان ہوگا جکہ تعدیا ایمان ہوگا جکہ تعدیا ایمان ہوگا جکہ تعدیا ہوگا جکہ تعدیا ہے اس مقال مقدومی ۔ اللہ تعدیا کے خوان کا ایمان مقدومیں ۔ فرون او دین لایا اس مقدومی ۔ فرون او دین لایا اس مقال المان مقدومی ۔ فرون او دین لایا اللہ تعدیا ہے ایمان لایا اس مقال اللہ تعدید کی ایمان لایا اللہ اللہ تعدید کی ایمان لایا اللہ اللہ تعدید کی ایمان لایا اللہ اللہ تعدید کی امرائی ایمان لایمان لایا کی ایمان لایا کے فرایا کے کہا تا فران تھا۔

وَصِّى: حِسُورِقُرُ آن صِی آیا ہے" وَلَیْسَب النَّوْبَةُ لِلَلِیْنَ یَعْمَلُونَ السَّنَاتِ خَنِی إِذَا حَطَّرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَالَ إِنِّی تُبَتُ الْنَنَ " (مَا كَلِ لَيْمِ أَنَّ مُتَعُولًا حَنِي إِذَا حَطَّرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَالَ إِنِّی تُبَتُ الْنَنَ " (مَا كَلِ لَيْمِ أَنَّ مُتَعُولًا مِنَا اللَّهِ لِيَانَ يَسُولُ وَهُمْ تُحَفَّادٌ " (جَمَر مَيْ اللَّهُ ال

اد كفار كاتوبه ياس يقييام دودونا مقبول ب-

كاللامت عاداع جانا مؤلف فغرار)

# حضرت فاضلِ بریلوی کی انتہائی خطر ناک تحریفِ قرآنی

ہم جانے ہیں کہ بربلوی بہانے بازی کرتے ہوئے کہی کائب کو ذمہ دار بتاکیں کے تو کہی ملفوظات کے جامع کو موردِ الزام تھہر اکیں گے۔لیکن ایک جگہ الی مجی ہے جہاں فاضل بریلی نے اپنے ہاتھوں سے آیت لکسی اور اپنے ہاتھوں سے ترجمہ لکھا محر قرآن پاک میں تحریف لفظی کرؤالی۔

1043

"لمعة الفنى "تامى رساله كوفاضل بريلى كے معركة الآراء رس كل بي كنا جاتا ہے۔اہے اس رسالہ بيس قر آن ياك كى آميد مقدسہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ

(مورة النهاء آيت ١٥٩)

فاصل بریلی نے اس قرآنی آیت کویوں بدلا:

قل أُطِيعُوا اللَّهُ وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

لِينَ "يَا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "كو" قل " عبدل وُالا ـ

پھر بہت ممکن تھا کہ اس تحریف کو کاتب کے سرچڑ دیا جاتا۔ لیکن جب معنی کو دیکھا جائے تو بچارے کا تب کی خاصی بچت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے معنی کرتے ہوئے اعلیم منزت نے فرمایا:

اے نی! مومنین سے قرما دیے کہ اطاعت کر واللہ کی اور اطاعت کرواس کے رسول کی اور اینے علماء کی۔

(لمعة الفتحي ص١٢٣ عليجع ترت نبيث ورك)

لمعة الفنى كاپرانانسى جومطى البسنت و جماعت بر ملى سے شالع كيا كيا تھا۔ اس كے ص ١٥ پر بير آبير مقدمہ اور اس كا ترجمہ اس انداز شن درج ہے۔

ترجمہ نے اس بات کو مزید پہنتہ کر دیا کہ آبے مقد سہ میں تحریف کا جب کے منظم باتھ سے نہیں ہوئی بلکہ مصنف کا ب کے ہاتھ سے ہوئی ہے۔ کیونکہ کا تب کی منظم ہوتی تو یا آبے مقد سہ میں تحریف کے بعد ترجمہ ای موتی تو یا آبے مقد سہ میں ہوتی یا ترجمہ میں۔ آبے مقد سہ میں تحریف کے بعد ترجمہ ای تحریف کے مطابق کر دینا ، کا تب کا نہیں بلکہ مستف کا کام ہے اور مسنف کا باب فاضل پر بلی مول نااجم رضا خان صاحب ہیں ۔۔!!!

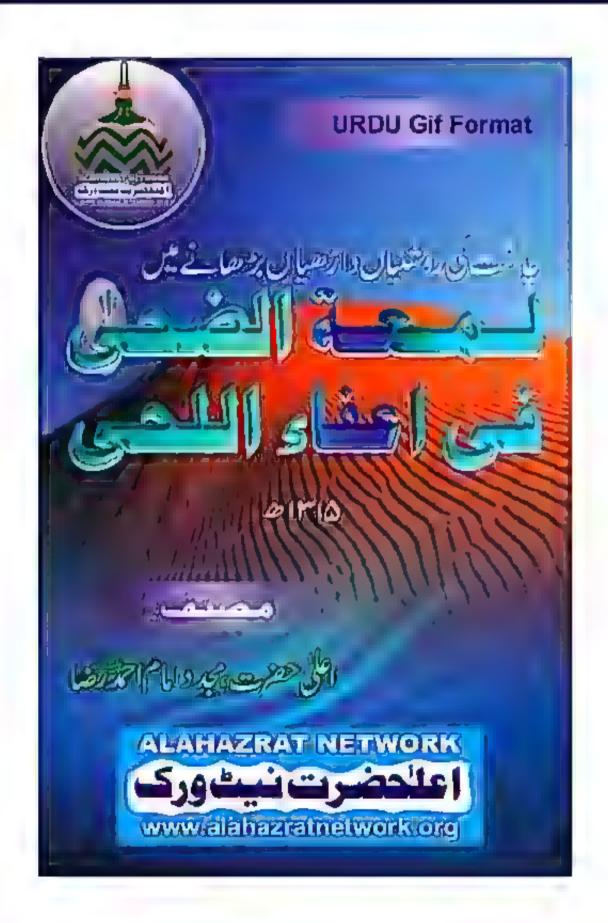

لامامراين اميرالعاج عن مبسوطالامام معسد رسهم الله تعالى (فآوي شائي مي السرك شرع التوريك واسل مع ذكر فراياج المام ابى امر الحاق كي تعنيعت سب النول من عبوط المام كم ست تقل فرايا (الشرقواسة الصب يردم فرماست) - ، ت، للبيد منظمة أيات وأنيري - في قرايا بهارك رب بل وهايا يه فانهالاتعمادالابسادولكن تعس القلوب عيورُل كرا تكمير شين انرح برتمي بكروه ال اخيع

الق فالسدورية - Stown Istan

اى بديسيرة ل كواكركم كم لما تكول ست قرآن عليم ك زيادت نسيب بوق ق جاستة كا ادَّى برطانه كى دان ارشاد انسى بى ايك دونسى بكر بكرت كايات كريم في موجود ب انس مى دوول يوبى ا

اول فرني عموم ايدددجريسيه ا وحسيب واقل برسمات كام وافتراهام رسى الشقعا فيفهم اشال مقام مي استعال فراف وسه

أتيت أوقال التهوّوبل عاأفكو الرسول فغذوه والبلك عنده بركريه الكرفسي وسعافتيا وكرواوج

اليت الأوقال تعالى ما

اے نی اونئی سے فراد سے کہ الما مت کرو اشرك اعدالما حت كرواكس كريس لك رسول كراور است علماری.

قل اطبعواالله واطبعواللهول و ادفي. الامرمنكو

اليت الإوال ووال

من يطع الهول فقيد احساع ، الله يه جرسول يك فراغ يرماداس غانت كا مكم الد رب تبارک و تعلیف ای کیات اوران کاشال می نی کامکم بعید این نی اورنی کی اظامت بعید این اظامت بی جاندان عمريث من به كركاب النداك سراد خال تهين الروبطا برتقري جزير بادى نفوس د بو-

المالون الأي المراد

القرآن الحرام ١٦/٢٦

من المراع المراع الما المراع الما المراع الم السكة ضحارة مي ما الحي عاراء العقاراء یس جمع فرمایا دی خرابریم رضافانصاحت فادری رضوی براوی Control only مريد المتاثبيا

16

لرادوات زور ورس اور او معين كروازي منداناهم منس او كرده تخري في اختاان كركره ورست قرب بزيافلت زدك مسلمان واوفرت وولا وغرنك والما العروريان قائل صاحد كالمعن فترائح كنده والجادبده بوأجنك جان يكسي لم في عرف اغربي كوفرزب بملت زباياتهم كمنت بمبرج ومي هنرات في المعمد في التدتعا اختمان بأياما أوكدا كون يك كمروه كرني عن حدم بواوراً في نو يك الرا تؤمرا نابعساره فيره عامشام غذي يخل كمرزه حزم عندمحد ومنزياالي أعزا التعقيق يريم صرف اطلاق له الحرق وعنى سعك اكتضيض والم محدرهم الشرقوالي الم متدتعالى طيست أل كالفول في الما المحمرضي وتترتعالى متبي وش كي أوا ت في أرب عاداك منه بعب ب كوكوره فرا من اس كي والحكمام في ؟ فالالتوبيع الحرام مهرانا ذكره في مدالمقارعن سن الترميلا في اليرالي عن مرمولا الموزيم الثان لأسبني عمايات قرنيس تزايا باليورب مل علاف فاغا روه ل اندها محق مي جيمينول بري ان سے تعمير و کوار محلي انهول سے رَكِنْ عَلَيْم كِي رَيَامت تعسيني تي ته مات كه دارمي برمعا ليكي فرت ايرا وأس براكيت نیں بار کا اس کرمیم مرمود ہواسین دطری بی اول طری عمق یا ؟ ب وجدا ول رمعا برم دائر اعلام دی استرتعالی مندامتال عام براستا

جو کچر روس کریم تعیس نے اختیار کروا ورجس من فرائے بازر مو آیت مال تعالی آل اطبعولا علی واطبعوا الرسول واولی الامروسنگوا ی مؤشین سے فرد دے کر ایل عدت کر وادیا کی اور اُسکے دسول کی اور اُسٹے دسول کی اور اُسٹی قال مزوم اون بیطی

الرسول دعن الحلط الملاق جودسول ولرصفي على كالما المستانسون من المعلى المستانسون من المستانسون المعلى المستانسين الماك من الماك الماك الماك المستانسين الماك الماك

ساوات كرام كے خلاف بمو ككتے كو فرض عين سجھتے والو!

فاضل بریلی قرآن پاک کی محض تحریف معنوی نیس۔ تحریف لفظی کے بھی مر تحب نیس ہوئے، اسے لکھ لکھ کر بھی مر تحب نیس ہوئے، اسے لکھ لکھ کر چھا پا گیا ہے اور دنیا بھر میں تقتیم کیا گیا ہے۔

اپ بولوا در مند کھولو!

قرآن یاک کی تحریف لفظی کفرے یا تہیں ؟؟؟

اور فاصل پریلی مولانا احمد رضاخان قرآنِ پاک کی تحریفِ لفظی کرے ، اے چھاپ کر، کافرومر تدہوئے یانہیں؟

ان کے بعدان کی تحریف کے کئی ایڈیشن جاری کرنے والے مسلمان رہے یا کفرومر تدہوگئے؟

اور آج جو بریلوی فاصل بریلی کی اس تحریف پر اطلاع پانے کے بعد بھی فاصل بریلی کی اس تحریف پر اطلاع پانے کے بعد بھی فاصل بریلی کو مسلمان سمجھے گا،ان پر: "مَنْ شَکَّ فِيْ كُفْرِهِ وَعَدَابِهِ فَقَدْ كَفَرَ" كَا تَاعِدِهِ جَارَى بُوگا يا تَيْنَ ؟؟؟

\_ہم ہے البحومے توانجام قیامت ہو گا۔۔۔!!!

ہم ندکورہ بالا ایک در جن تحریفاتِ معنویہ اور تین تحریفاتِ لفظیہ۔ بینی ۱۵ تحریفات کو سامنے رکھتے ہوئے مُحرَّف بر بلویت کے پرستاروں سے پوچھٹا چاہتے ہیں کہ:

ان تحريفات كوسامن ركت موسة فاصل بريلي يركيافتوى لكاب؟

کیا قرآنِ عظیم کی (حمہارے مطابق) معنوی ولفظی تحریف کے بعد مجی فاضل بریلی مسلمان کہلائیں مے بیاکا فرومر تد کئے جائیں مے؟

یافاطل بر بل کے لیے خدائی اجازت نامہ نازل ہوا تھا کہ وہ قر آنِ عظیم کی تحریف لفظی کریں یا معنوی ،ان کے لیے مب جائز ہے۔اس امت بی مؤاخذہ ہوگا تو صرف اور صرف سادات کرام ہے؟؟؟

ناصبی بر ملویوں کو چاہیے کہ شرم سے ڈوب مریں۔۔!!! لیکن بچ میہ ہے کہ اس کے لیے مجی شرم ہو ناضر وری ہے۔۔۔!!!

#### اختتامىجملي

برادران اسلام!

سطور بالا بین فاضل بریلی حضرت مولانا احد رضا خان رحمه الله تعالی کی شخصیت کے بارے بین جو کچھ کہا گیا، وہ ناصبی بریلویوں کی آئکھیں کھولنے کی خاطر شخصیت کے بارے بین جو کچھ کہا گیا، وہ ناصبی بریلویوں کی آئکھیں کھولنے کی خاطر تخاب ورنہ ہم پہلے بھی کہ بچکے اور ایک بار پھر اس کی تصریح بین کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ:

ہم فاضل پر یکی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ اوب واحترام کا تعلق رکھتے ہیں۔
موجودہ بر ملوی نہ توفاضل بر یلی کے قلری ترجمان ہیں اور نہ ہی علمی وعملی۔
بید محض مداری قسم کے لوگ ہیں جن کو صرف لہی روزی روٹی کی قکر رہتی ہے۔ پھر
جا ہے اس کے لیے کمی کا پید کائنا پڑے یا کمی کی جان لینی پڑے۔

لہذا سطورِ بالا کا نشانہ فاصل پریلی مولانا احد رضا خان رحمہ اللہ تعالی کونہ سمجھا جائے۔ بلکہ ہمارا مخاطب ناخلف بریلویوں کوشار کیا جائے۔

بہر حال! ہمیں موجودہ بر بلویوں سے نہ توکسی عقل وخرد کی امید ہے اور نہ عدل وانصاف کی۔ لیکن بے زمین اہمی بانچھ نہیں ہوئی۔ اربابِ عقل ووالش اور اصحابِ عدل وانساف تا حال اس زمین په موجود بیں۔ان حضرات سے ضرور امید ہے که وہ کلماتِ بالا کو بنظر انساف دیکھنے کے بعد اس بات کا ضرور اعتراف کریں گے کہ:

موجودہ بریلوی بغض آل رسول المنظی آیا ہیں اس قدر ڈوب بھے ہیں کہ اس بغض آل رسول المنظی آیا ہیں اس قدر ڈوب بھے ہیں۔ ان بغض آل رسول المنظی آیا ہی بنیاد یہ ای شاح کو کاٹ رہے ہیں جس پہ خود بیٹے ہیں۔ ان بے عقلوں اور احتقوں کی باتوں کو اگر درست مانا جائے تو خود ان کا اپنا مسلک ان کے باتھ ہیں نہیں رہنا۔ یہ لوگ دعوے دار تو بریلویت کے ہیں لیکن فاضل بریلی کی فکر سے کوسوں دور لکل کروہا ہیت کے حقیقی ترجمان بن بھے ہیں۔ گر ہی ادول کی نادائی اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ ایک اس کیفیت تک سے ناوا تف ہیں۔

الله سجانہ و تعالی بطفیل پنجتن پاک علیهم السلام ول کے اندھے پن سے محفوظ رکھے۔

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقِّ حَقًّا وَأَلْهِمْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، وَأَلْهِمْنَا اجْتِنَابَهُ وَآخِرُ دَعُوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محمد جمن زمان نجم القادرى رئيس جامعة العين ـ مكهر ٢٣ محرم الحرام ١٣٣٥ه / ١١١گست ٢٠٢٣ء